ملائكة الثير

ار سیدنا حضرت مرزابشیرالدین محموا حمد فلیفته المسیح الثانی

# ملائكة التد

### تقرير حضرت ففبل عمر خليفتر ألميسح اثناني

رجو حضور نے سالا نرجلسہ پر ۲۸ رویمبر،۱۹۲ ء کوسیدنگور میں بعد نماز ظهر فرمانی)

ٱشْهَدُ آنَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَةً لَا شَوِيْكِ لَهُ وَٱشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدٌا عُبُدَةً وَرُسُولُهُ أَمَّا يَعُدُ فَأَ مُوذُ مِا للَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيلِمِ

بشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِبْدِ ٥

ٱلْمَصْمُدُ يِثْلَهِ رَبِّ الْعُكَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ ۞ مَلِكِ يُومِ الدِّيْنِ ۞

آيَاكَ نَعْبُدُ وَ آيَاكَ نَسْتَعِبُنُ 0 إِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْهُسْتَقِيْدَ 0 صَرَاطَ الَّذِينَ ٱلْعَمْتَ عَلَيْهِمُ ﴿ غَيْرِالُمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الْ

وَلَا الضَّالِّكِينَ ٥

ین نے پھلے علمول پر بھی آپ لوگول کو بار بانصیحت کی ہے اور مشوره دیا بے کر جو لوگ خاص طور برکسی مات کو یاد رکھنا جایں ان

بات بإدر كهنه كاطرلق کے لئے اس کا ایک اعلی درجے کا طرلق بر بھی ہے کر مکھنے مائیں کیونکدانسانی دماغ کی بناوٹ خدا تعالیٰ نے اس طرز کی بنائی ہے کہ جننے زیادہ حواس کسی چیز کے معلوم کرنے سکے لئے لگائے جاً ہیں اسی فدروہ زبادہ محفوظ رہتی ہے جس چیز کے در بافت کرنے میں ایک حس کام کرے اس کا اثر دماغ پر بنسبت اسس

کے کم ہو گاجس کی دریافت کرنے میں دوستیں گئی ہیں۔ اور حب کوئی تحف کی بات کو سنا بھی جائے اور ساتھ ساتھ مکھتا بھی جائے تواس کی دو طاقتیں خرج ہوں گی۔اور کیا بلحاظ اس کے کہ اس کی نظر بھی اس بات پریٹرتی جائے گی اور کیا بلحاظ اس کے کہاس کی قوت ادادی سبت جوش میں ہو گی اس کے دماغ برزیاده گرااثر بڑے گا۔ ہال وہ تکھنا نہیں جو اخباروں والے تکھنے ہیں کیونکہ ان پر تکھنے کا اتنا زیادہ بوجھ ہونا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہ سکتا - انبول نے چونکہ دوسروں کے لئے کھنا ہو اسے ہس لے ان کی کوشش ہونی ہے کہ جہال مک ہو سکے ہر لفظ کو محفوظ کریں بلکن دو سرے چونکہ خلاصہ مکھتے ہی اس من وه اس برغور كرسكة بين - اورجب غور كرلين كي بعد كلفة بين نوان كي ما فظر سه وه مات باہر نہیں جاسکتی اور جول جول وہ معیں کے ان کی نظراس پر طیق جائے گی اور اس طرح وہ بات ان کے حافظ میں اور زیادہ محفوظ ہوتی جائے گی۔ بہی وحبہے کہ ہارے پرانے بزرگ اس بات کی احتیاط كرتے تھے كرجب درس ديتے توسننے والوں كوكاني اورقلم دوات كے بغيرنر بيٹينے دينے كھاہے کہ امام الکٹ درس دیا کرنے تھے ان کے درس میں امام ثنافعی ؓ اگئے۔ امام الکُ مدینہ میں رہتے تھے اور برمکہ سے گئے تھے ۔ان کی عمر بھی حیو تی تھی ۔ لینی تیرہ سال کی تھی جب دو مین دن ان کے درسس یں بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کران کے باس کا بی اور قلم دوات نہیں۔ تو امام مالک نے انہیں کهار کے تو كيول بيال بيشها كرتا سع ؟ امام مالك كو برأ معلوم بنوا كرجب درس مين أياب تو لكهذا كيول نين ؟ المم شافعی محور افع اليا حافظه دما تفاكرجو بات سنتے باد موجاتی - انہوں نے كما بر صفے كے لئے آيا بول - امام ملك نے كما بير لكھتاكيول نبيں ؟ انہوں نے كما ين جو يحد ستنا ہوں ياد ہوجا آہے امام مالک نے کہا اچھا جو کچھ یں نے پڑھا با ہے ساؤ - انہول نے سنا دبا- امام مالک کے دومرے شاگرد کتے بیں کہ ہماری کا بیوں ہیں غلطیال نکلیں گرانہوں نے صحیح صاح سا دیا ۔

بیکن الیا ذہن ہر شخص کا نہیں ہوسکنا اس لئے الیے طراتی سے کا تم لینا جائے جس سے حافظ کی کمزوری کی تلافی ہوسکے ۔ اور وہ بر ہے کہ جو کچھ سُنا جائے اسے اپنے طور پر نوط کرلیا جائے اس سے برجی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسے بار بارد کھھ کریاد کرلیتا ہے ۔

اک کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور نصیحت کرما ہوں اور وہ بیرکہ نسنتے ہوئے

سنتے وتت پوری نوجه کرنی جاہیئے

پوری توجرمفہون کی طرف دینی چا ہے کیونکہ جوبات علمی ہواس کا مجمنا اور بادر کھنا آمان بات نہیں۔ اس کے سلے جب کک پورک توجر شدی جائے انسان سننے کے بعد الیا ہی کورے کا کورا اٹھتا ہے جس طرح

كاكورا آيا تھا۔

ما در ایک میں ایب لوگوں کے تعلق سخت الفاظ استعمال کئے کئے ہیں مکین چونکہ مثال ہے اس لئے بیان کرنا ہوں :۔

آنا ہے کدرسول کریم علی اللہ علیہ ولم کی مجلس میں منافق آنے اور باہر جاکر ایک دوسرے سے پر چھتے ماڈ ا قال اُنے فا د مستد : ۱۱) ابھی انہوں نے کیا بات کی تھی ۔ وہ کو مجلس میں آنے لیکن مین دور میں اور کی میں دور میں دور

سنتے نہ نصے کرکیا باتیں ہوتی ہیں ؟ اس النے ایک دوسرے سے پوچھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کمی الیی محلس میں بیٹھتا ہے جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں توشیطان اس کی توجہ کو کہیں کا کہیں ہے جاتا ہے تاکہ انسان ان باتوں سے فائدہ نہ اُٹھا سکے اور مٹھو کر کھا جائے۔

بہت ہوگ ہونے ہیں جو مبلس میں تو میٹھتے ہیں مکین جوبات سائی جائے اس کی طرف توجر نہیں کرنے۔ اور لبض اوقات جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا کہا گیا ہے ؟ تو کمہ دیتے کرمزا تو بڑا آیا تھا گرمایز نہیں رہا کہ کیا کہا گیا تھا ؟ ایسے لوگوں کو مزااس گئے نہیں آیا کہ دہ توجہ سے شن رہے تھے بلکہ اس گئے آتا ہے کہ دو مرے واہ واہ کہ دیسے اور مزااُ ٹھا رہے تھے۔

بس جو کچھ کھا مائے اسے غور سے سنو اور نوج سے سنو۔ اور جن کے باس مکھنے کا سامان ہے اور وہ کھنے کے عادی ہیں وہ لکھتے بھی جائیں۔ ہاں جو کھنے کے عادی نہ ہوں وہ نہ کھیں ناالیا نہ ہو کہ کھنے کے عادی نہ ہوں وہ نہ کھیں ناالیا نہ ہو کہ کہ کئی تو بھول جائیں۔ یہ می اس لئے کہنا ہول کہ بعض دفعہ بیاری باکسی وجہ سے تقریریں جلدی شائع نہیں ہوسکتیں اور وہ نقوش جو بیال سے دل پر ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں میکن جنول نے خود کھا ہوگا وہ اپنے لکھے کو د کھے کر اپنی یاد تازہ

ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں بنین جننول نے خود لکھا ہو کا وہ اپنے تکھے کو دہلیہ کرایتی یاد ہا کرسکیں گے۔ کرسکیں گے۔

بچھلے سال ایک ایسے اہم مسئلہ پر تقریر ہوئی تھی جوا بیا نیات میں داخل ہے مگرالیے اساب وکئے کہ وہ تقریر حلدی نہ چھپ سکی اور اب چپی ہے۔ اب اسے جو پڑھے کا اسے نیامضمون معلوم ہوگا گر جنہوں نے نوط کھھے ہوں گئے انہوں نے بدت فائدہ اُٹھا یا ہوگا۔

ا مضمون کی اہمیّت ۔ اصول اور ایما نیات میں سے بیے اور نمایت بار کے مضمون ہے ۔ اصول اور ایما نیات میں سے بیے اور نمایت بار کے مضمون ہے ۔

تقدیر کا مشلد شکل تھا مگر اس طرف عام وخاص کی توجه جونکد لگی رہتی ہے ، اس کاسمجھنا اس توجه اور لگا وُ کی وجہ سے اسّان تھا۔ گر دیشلہ وہ ہے کہ باوجود البانیات بیں سے ہونے کے اس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں۔ تقدیر توالیامشور لفظ بے کرجال کی کو نقصان ہوا یا فائدہ بہنچا اس نے کہ دیا تقدیر سے ہوا ہے اور چونکہ العمم اور چونکہ اس تقریر میں بار بار تقدیر کا لفظ آتا نصا اس لئے اس کی طرف توجہ رہتی نفی اور چونکہ بالعمم لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے ؟ اس لئے بھی اس کے متعلق جو کچھ کہا گیا اسے نوجہ سے سننے کی خواہش ہوتی نفی اور چونکہ تقدیر مرروز سامنے آتی ہے اس لئے بھی اس کی طرف خیال رہتا تھا۔

مگریضمون جوآج بیان ہوگا اگرجیا ایان میں ثنائل ہے لین بار بار انسان کے سائے نہیں آنا - اور لوگ جانتے ہی نہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ اسے الیانیات میں کیوں داخل کیا گیا ہے ؟ اس سلٹے اس کی طرف خاص توجر کرنے کی ضرورت ہے ۔ بیسٹلہ ملائکہ کا وجود ہے ۔

ط کر کو خدا تعالی نے ایما نیات یں نامل کیا ہے ادر جوشخص ملائکہ بر

ملائكر برايمان لانا ايمانيات بين داخل ہے

عام طور پرلوگوں کوجو الانگر کے متعلق ایمان ہے اس کی نسبت سوجیس کہ وہ اگر جاتا رہے تو ان

ملائکہ کے متعلق عام لوگول کا ایمان مری میرور شنہ سر شنہ سر

یں کیا کمی آجا ئے گی ؟ ہرا کیٹنخف سو ہے کہ اگر میں محد صلی اللہ علیہ ولم سے متعلق کہوں گا کہ آئی رسول

نہیں توان کی تعلیم اس سے جاتی رہے گی اگر قرآن کے تعلق کہوں گاکہ خدا کا کلام نہیں تواں کی تعلیم کو حواب دینا پڑے گا لیکن اگر ہے کہ دول کہ فرشتے نہیں تو کیا نقصان ہوگا ؟

توگوں کو ملا کہ کے تعلق جو ایمان ہے وہ ننانو کے فیصدی لوگوں ہیں اتناکم ہے کہ اگراس ک نفی کردی جائے توان کے وجودہ ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ حالا نکہ ہرایک ایمانی مسئلہ کے یہ مضے ہیں کہ وہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے فا مُدے بھی بہت بڑے ہیں اور اس کو ترک کرنے کے نقصان بھی بہت بڑے ہیں۔ نہیں ۔ نہیکر صوف منہ ہے کہ دیں کہ فلال بات ہم نے مان کی نوکا فی ہوجا ناہے۔ ورنہ نہاں کے ماننے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ انکار کرنے سے کوئی نقصان ۔ اس طرح تو ہم ہمالیہ پر ایمان لانے سے نکوئی نقصان ۔ اس طرح تو ہم ہمالیہ پر ایمان لانے سے نکوئی نقع ہے اور نہ اس کا انکار کرنے سے نقصان اس لئے اسے ایما نبات میں داخل نہیں کیا گیا۔ مگر طلا کہ پر ایمان لانے کو ایمانیات میں داخل کیا گیا۔ مگر طلا کہ پر ایمان لانے کو ایمانیات میں داخل کیا گیا ہے۔ اس صروری ہے کہ ان پر ایمان لانے سے بہت بڑا فائدہ ہو اور نہ ایمان لانے سے نقصان ۔

فرشتول بركيول ايمان لائين

غرمن یہ ایک نہایت ضروری سوال ہے کہ فرشتوں کو کیوں مانیں ؟ ان کا ہمارے ساتھ کیاتعلق ہے ؟

ان سے ہمیں کیا فائدہ بینجنا ہے ؟ اگر ہمیں ان سے کوئی فائدہ سنیں تو ان پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے ؟ اگر کوئی کھے کہ رسول کریم صلی التّدعلیہ ولم پر فرشتے تعلیم لائے اس لئے ان بر ایمان لانا جاہتے تو کہا جاسکتا ہے کہ پھر ہمیں ان سے کیا تعلق ؟ اگر ان کی معرفت وحی کا آنا ہمیں معلوم نہ ہو تو ہما رسے ایمان اور ہمارے علی میں کیا کمی آجائے گی ؟ اگر یہی فرض کر لیاجائے کہ اللّہ تعالیٰ ابنا کلام بلا واسطہ رسول کریم میں اللّہ علیہ ولم کے دل پر ازل فرانا تھا تو اس سے کیا حرج واقعہ ہوگا ؟ اس سے قرآن کریم میں تو کوئی کمی نہیں آجائے گی پھر ہم سے فرشتوں کا وجود کیوں منوایا جاتا ہے ؟ اور اسنے زور سے میوں منوایا جاتا ہے ؟ کہ اگر نہ فابیں تو مسلمان ہی نہیں رہنے کا فر ہموجائے ہیں ۔

نہیں رہنے کا فر ہموجائے ہیں ۔

اس قسم کے خیالات کی وجہ سے بیضمون مشکل بھی ہے اور ثناید بہتوں کے لئے پھیکا بھی ہو اوران کی توجہ اس طرف قائم نررہے۔کیونکہ فرشتے اسی چیز ہیں جو نظر نہیں آنے اوران سے بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں معلوم ہوتا مسئلہ تقدیر بھی شکل تھا۔ لیکن جب اس کے تعلق کماجا تا تھاکہ خدا نے تقدیر کے درلیم کے لئے عذاب نہیں مقرر کر حیورا اور الیا نہیں ہے کہ انسان عذاب سے جو کہ انسان عذاب سے کے است کے ماسکت نوان خوالات کے باعث جو تقدیر کے متعلق عام طور پر پھیلے ہوئے ہیں جو بوجونظر آنا نفا وہ اُرْ حَالَات کے باعث وجرسے این شلہ کی طرف توجہ فائم رہتی تھی اور لوگ غورسے سنتے سے مگر طائکہ کو چونکہ غیر متعلق چیز سمجھا جاتا ہے اور ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں مجھی جاتی اس لئے شائد توجہ سر رہے ۔

پھر ملائکہ کے متعق عام مصنفین نے بھی کچھ نہیں لکھا۔ انہوں نے ان کی کیفیت کو سمجھا ہی نہیں ۔ حالا نکہ ان سے انسان کو ایسے ایسے فوا ٹد بھنے سکتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائیں تو لوگ بیتا ب ہوکرالی کتابول کو پڑھیں جن میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ صوفیا عنے ان کے ذکر کو لیا ہے اور انہول کر ہم ملی التہ علیہ و مستفول میں بیان کیا ہے ۔ اور رسول کر ہم ملی التہ علیہ و کم کے بعد اگر کی انسان نے سب سے زیادہ ان کے متعلق بیان کیا ہے تو مسے موعود نے ہی بیان کیا ہے اور رسول کر ہم ملی التہ علیہ وسلم کے اور آپ ہی نے آکر ان کی حقیقت کے داز مرابستہ کو کھولا ہے ۔ رسول کر ہم صلی التہ علیہ وسلم کے کلمات میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہم کے کلام میں بھی ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہم میں معمولی باتوں کے متعلق رسول کر ہم صلی التہ علیہ وسلم کے کلمات میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہم میں معمولی باتوں کے متعلق رسول کر ہم ضیا اور ان کی حقیقت کو کھولا ہے کہ کوئی چے گر بہت کی جات میں بیان کر دومرے صنفین نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہم میں کیا م میں اور کے متعلق کوئی جیز ہی نہیں کیا ہم خوا اور ان کے حقیقت کو کھول دیا کوئی جیز ہی نہیں ۔ اس کی وجر سی ہے کہ ان کی حقیقت بیان کر نا بہت شکل کام تھا اور ان میں بیان کرنے جیز کی طاقت سرتھی ۔ تیکن اب جونکہ الیا زمانہ آگیا ہے کہ ہم چیز کی حقیقت کو کھول دیا جونہ ایس کے خوا تعالی نے ایسے میں کہا تھا اور ان بیت میں بیان کر دینے ہیں کہ طاقت سرتھی ۔ تیکن اب جونکہ الیا زمانہ آگیا ہے کہ ہم چیز کی حقیقت کو کھول دیا جونے ہیں کہ طائد کہ کہ کہ حقیقت ہیں کہ طائد کہ کہا تھا کہ کہ جونہ ایس کے خوا تعالی نے ایسے میں کہیں کہا تھا کہ کہا ہم ہو جائے ۔

اس کے نبوت میں یہ بات بھی پیشیں کی ہے کہ سیّد امیر علی صاحب نے بوسلمان ہیں لکھا ہے کہ فرشتے ایک وہمی چیز ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔اس میں شک نہیں کہ آج کل کے سلمان کہلانے الوں کے ذہن میں جو فرشتے ہیں وہ وہمی ہی ہیں کیونکہ انہیں کچھ بیتہ نہیں ہے کہ فرشتے کیا ہیں ؟ ان بر

ا ہمان لانے کی کیا ضرورت ہے ؟ ان کے کیا فوائد ہیں ؟ لکر میں نے جیساکہ ابھی تا یا ہے جو بات بھی

ایمان میں داخل ہے وہ لغونیس ہے بلداس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔

یس چونکہ برایک الیامنیمون ہے کتب سے عام لوگوں کولیگا و نہیں اس لئے اس کی طرف خاص توجبری ضرورت ہے نئی تعلیم کی وجہسے ملا تکہ پر مجی اعتراض کئے جانے ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کے

فعنل سے ان کو نابت کرسکتے ہیں اور ای طرح نابت کرسکتے ہیں جس طرح اور مبہب ہی چیزوں کو نابت

کیا جا آبہے جو نظرسے عائب ہوتی ہیں۔ اور ہم ملا ککر کے متعلق البیے ٹبوئٹ دے سکتے ہیں کہ مرضفی ان کو بچوسکتا ہے بشرطبکہ تعقرب کی بٹی اس کی آنھوں برنہ بندھی ہور

آج کن ٹی تعلیم کے اثر سے بالعموم سلمانوں میں بیزحیال بیدا ہو گیا كما ملا كمه نهيس بين ؟ ہے کہ ملا تکر کا کوئ وجو وسیس سے - بلکہ محدصلی الترعليروس كے ول

میں جوقوت پیدا ہوتی تھی اس کا نام ملائلہ رکھ دیا گیا ہے ۔اور بیجونام جرائیل یا میکائیل رکھ دیئے كُتُ بِينِ ان كي غرض يربع كدلوكول بين يونكر ان كاخيال بيسيلا بروا تف اوريد نام رائج فضاس لنة

این باتوں کو زیادہ مؤتر بنانے کے لئے ان کے نام سے دیئے گئے ہیں۔

مررجم دیجھتے ہیں کہ ملائکہ کا وجود اس زور کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد اگر کثرت کے ساتھ کوئی مسٹلہ یا یا جا آبیے تو ملائکہ کا ہی ہے۔ وحتی سے وحتی قوموں کے حالات سے بھی یتہ گئتا ہے کہ وہ ملائکہ کو مانتے تھے۔بہت سے مُداہب ایسے ہیں جن کی تعلیمیں اب ُدنیا میں یائی نہیں جاتئیں مگران کے آثار فدیمیہ سے ملائکہ کا بتہ لگتا ہے اور حوندا مہب موحود ہیں ان میں تو

نمایت صفال کے ساتھ ان کا ذکر یایا جاتاہے۔

جنائير قديمي مذامب مين سيرسب سے زمادہ زرشتی مذمب میں بیان کیا گیا ہے۔اس مذمب کے لوگوں

د گیر مٰدا ہب میں ملا تکہ کا ذکر نے جس صفائی کے ساتھ ملا تکر کے متعلق بیان کیا ہے داگر جرانہوں نے اس بیان میں غلطبال بھی ک یں) مجھے افسو*س کے سا*تھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آنا مسلمانوں نے نہیں کیا۔ ان لوگوں نے ملائکہ کا ذکر

نايت تفيل كيانه مان كابد

ان کے بعد دوسرے درجر برمبوری ہیں۔ یہ جونکہ تازہ ہی مذمب سے اور کوئی بہت زیادہ زمانہ اس برنبیں گزرا اوراس کی حفاظت بھی ایک مدتک ہوتی رہی ہے اس میں بھی مل کد کے تعلق بت سی نعلیم موجود ہے۔ ان کے بعد بندو ہیں۔ان کا مذہب اگر جبر بدت قدیم کا ہے مگران ہی جی ملائکہ کونسیم کیا گیا ہے ۔ کو آج کل برلوگ ان کی اور تشریحیں مردیں ۔ اس طرح چین کے لوگوں کی حوران کتابی

یں ان ہیں بھی ملائکہ کا ذکر با یا جا تا ہے۔ بھرمصراور یونان کے آثار قدیمہ ہیں بھی ملائکہ کا تبوت پا یا جا تا ہے۔ اور الین وحتی قویں جن کے نام کا بھی بتہ نہیں لگتا ان کے آثار اور ضرب الا ثمال سے بھی ملائکہ کا بیتہ گتا ہے۔ کمی جگہ تو لول ذکر ہے کہ برول والی ایک مخلوق ہے ہوانسان کو سزا دیتی ہے۔ اور کسی جگہ اس تم کی تصوری ملتی ہیں جو کئی کئی ہزار سال کی ہیں کہ برول والی تصویریں اوپر سے نبیجے کی طرف اُدہی ہیں۔ اس مم کی باتوں سے بینہ لگتا ہے کہ ان میں بھی ملائکہ کا خیال بیا جاتا تھا۔

یجے کی طرف اُدہی ہیں۔ اس مم کی باتوں سے بینہ لگتا ہے سرب سے زیادہ ذر تشتیوں ہیں۔ ان سے اُتر کر بہندووں ہیں۔ اور دو سری پرانی اقوام میں بھی یا یا جاتا ہے اور میسائیوں ہیں بھی یا جاتا ہے اور عیسائیوں ہیں بھی ۔ حتی کہ پولوس نے بحث اُٹھا کی ہوئیا۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کے متعلق ہرایک قوم میسائیوں ہیں بھی ۔ حتی کہ پولوس نے بحث اُٹھا کی جاتا ہوں اور جس طرح خدا تعالیٰ کو مانتے ہوئے آئے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیان کود بھر کر انسان کہ سکتا ہے کہ تشروع سے تمام لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے ہوئے آئے ہیں اور یہ شہوت ہوئی خوا ایک اُلی بیا تا ہوں ہوتا وہ ساری کی ساری ملائکہ کی قائل بیاتی جاتی ہیں تو پر ملائکہ وسے کے ساتھ کوئی تعلق ثنا بیت نہیں ہوتا وہ ساری کی ساری ملائکہ کی قائل بیاتی جاتی ہیں تو پر ملائکہ کی قائل بیاتی جاتی ہوت ہوت ہوئے۔

زرتشتیوں بی بیعب بات بان ماتی ہے کہ ان میں فرشتوں کے جونام آئے ہیں اور دہ

نام جوسلمانوں میں ہیں آلیس میں ملتے جلتے ہیں اوران کے کام بھی آلیں میں ملتے ہیں۔

ررنشتی مذہب میں ملائکہ کا ذکر

ان کا خیال ہے کہ خوا دو ہیں - ایک تاریکی کا اور ایک نُور کا - نُور کُنے خواکی بیمنتاء ہے کہ نگلمت کے خواکی بیمنتاء ہے کہ نگلمت کے خواکو کر در کر دسے - اور کہتے ہیں ایک وقت آئے گا جب ظلمت کا خوا کمزور ہوجائے گا بیکی کے خواکو ایروایز اور بالعمم اہر من کتے ہیں دینی تاریکی کا آدی ۔ اس نام سے صاف خاہر ہوتا ہے کہ اس کے معنے شیطان تھے خوا نہ تھے بیکن وہ کتے ہیں کہ خواکے مقابلہ میں بربری کا خواہے اور بہی بربال کواتا ہے ۔

زرتشتبوں کی مدہبی زبان اوسامیں بڑے فرشتوں کو اُمیشیا کہتے ہیں جوکہ اُمیش سے بکلا ہے جس کے معنے غیرفانی کے ہیں۔ جس کے معنے غیرفانی کے ہیں۔ جس کے معنے غیرفانی کے ہیں۔ جس کے معنے غیرفانی کو جا کہ گئی ہے۔ جس طرح انسانی کروح فنا سے محفوظ رکھی گئی ہے۔ اس طرح ان کو بھی ہمیشہ کی ذندگی عطا کی گئی ہے۔ ذر تشتیوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے تمام نیکیوں اور مذم ہب کا سرچشمہ ہیں اور اصولاً خدا تعالیٰ کے

مظاہر ہیں۔ ان کا خیال ہے کرفر شتے ہزاروں سال کی ترتی کے بعد اپنے موجودہ درحبہ یک پہنچے ہیں۔ اور وہ فرشتوں کی نبیب ہیں کہ وہ لا نانی موتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوھیل ہیں بہیں ہیں ہوئی۔ وہ فرستنوں کی نبیب ہوگی۔ وہ بچول نبیب جو درختوں ہر سکے نفع رساں ہیں۔ وہ جوا ہر نبیب کملا سکتے کیونکہ بیران کی ہمک ہوگی ۔ وہ بچول نبیب جو درختوں ہر سکے ہوں بلکہ وہ سناروں کی طرح ہیں جو سُورج کے گردگھوم رہے ہوں وہ خدا کے لئے زیزت نہیں بلکہ اس کی ذات کے منظر ہیں۔

زرتشتی کتب می سب سے برائے فرشتہ کا نام وو ہوما ناح لکھا ہے۔ اسے وہشتاما ناح بھی کتے ہیں ۔ ہیں لینی سب سے بہتر فرشتہ وو ہوما ناح کے معنے بیک دل یا اصلاح کرنے والے فرشتہ کے ہیں۔ اور عبرانی اور عربی بیں جبر کے معنے بھی اصلاح کے ہیں۔ یس دونوں ناموں کی مطالقت سے معلوم ہوتا ہے کہ وو ہوما ناح در حقیقت جبرائیل کا ہی نام ہے۔

زرتشتی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کوروشنی ای فرشتہ کی وساطت سے آتی ہے۔ بلکہ زرتشت نے خداتعالیٰ سے دُعاکی تنی کہ نور اور الهام کی روشنی سے وہ وو ہو ماناح کو دیکھے اور آخر وہ فرسٹ تنہ اسے ملا۔ تمام نیک تحریکیں اس فرشتہ کی طرف سے آتی ہیں اور جو لوگ اس فرشتہ کی تحریکیات کو قبول نہیں کرنے یہ فرشتہ ان کو حجور اور تیا ہے ۔

دوسرا فرشته زرتشنیول کے نزدیگ آ ثنا ہے ۔ بینی تقویٰ کافرشتہ ہے ۔ ظاہری انتیامیں ہے ۔ آگ آشا کے سیر دہتے ۔ کیونکہ نور آگ سے پیدا ہوتا ہے ۔ اور تقویٰ نورسے پیدا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ میکا ئیل ہے کیونکہ میکا ثبل دنیاوی ترتی کا فرشتہ ہے اور دنیاوی ترتی کا فشان آگ ہے۔

ان دونون فرشنول کے علادہ وہ پانچ بڑے فرشتے اور مانتے ہیں اور حیو لے فرشنوں کا لوکچھ تمار
ہی نہیں ۔ اور بڑے فرشنول کے سپر و تمام انتظام ہے اور ان کا خیال ہے کہ فرشتے ہمیشہ انسان کے
دل برنبک اثر ڈوالنے ہیں تاکہ شیطان اس میں نرگس سکے ۔ اور کتے ہیں بیدائش خدا کی طرف سے
ہے اور موت شیطان کی طرف سے ۔ اس دجہ سے وہ اعتقاد رکھتے میں کہ چونکہ بیدائش خدا کی طرف
ہے ہوتی ہے اس کئے انسان نیک ہی بیدا ہوتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں بگرشیطان
اس کو بُرانی سکھا تا ہے۔ اگر انسان اس کی بات مان سے توفرشتے اسے جیور ٹر کر جلیے جاتے ہیں کہ اب
یشیطان کا بندہ ہوگیا ہے ۔

بجران كاخبال بعدكمة خدا اور شيطان كامقالبه موما جلا جائے كا بيال كك كدايراني انس ابك نبي

بیدا مرگا اوراس کا نام موسیوزر مہی ہو گائینی میح مبارک کے نام سے ایک نبی آئیگا جوزر تشت کی اولاد سے موگا۔

گرظاہری اولادسے نبیں کیونکہ کھھا سے کروہ اس بیوی سے بھوگاجس سے کوٹی اولا دنہیں ہو آ -

اس کے زمان میں شیطان سے آخری جنگ ہو گی ۔ وہ فدا تعالی سے التیا کرے گا کہ جنگ بہت سیب ہے نو گرشتے نازل کر اس پر خداتعالی فرشتے نازل کرے گا۔ شبیطان مقابلہ کر ہا کر ہا آخر کار

تھیک جائے گا۔اُس وقت وہ نبی اس پرفرشتوں کی مددسے آخری حلہ کریے گا اورخطاناک جنگ

ہو گی جس میں شبیطان کو سکست ہو گئی ۔ اور وہ میٹرا اور مارا جائے گا۔ اس کے بعدامن ہو جائے گا اور بر ونیا بهت بھیل جائے کی اس سے کہ کوئی آدمی مرنیس سکے کا کیونکہ شیطان جومار نے سے تعلق

ر کھتا ہے خود مر گیا ہو گا۔

معلوم ہوتا ہے یہ باتیں ایک نبی کی کہی ہوئی ہیں کیونکہ سچی بھی ہیں اور لوری ہو رہیں موسیوزر سجی رمسے مبارک) آیا اور انبی نشانات کے ساتھ آیا جو بیان کئے گئے۔ بھر بیرات اور نبیول نے جی کہی ہے کہ ابک اخری جنگ شبطان کے ساتھ ہوگی ۔ جنانچیراب ہورہی ہے کئی کئی طریقوں سے لومشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو سیتے مذہب سے بھرا یا جائے اور لوگ خدا کو بھیوڑ دیں ۔ان العدما بله من لوگوں کو خداسے ملانے کی کوشش کی جار ہی ہے اور یہ ایک نہایت خطر ناک

يمرفرشة أسمان سے مابكنے والى مات بھى درست كىلى بينائيد حضرت مسيح موغود كا ايك كشف ہے کہ آئی کے خداسے ایک لاکھ فرشتے مالکے ہن اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے پانچ مزار کانی ہیں ا مك لا كه زياده ين (نذكره صفر ١٤٨) يلين جارم) جونكه قرآن من زياده سے زياده يا نج بزار فرشنوں كا ذكر آيا ہے اس لفے انتنے ہی دیئے گئے ان سے زبادہ مند دیئے گئے ،غرص بد بات بھی ہجی نکلی۔

زرتشتبول میں فرشتوں کے اعمال کے متعلق بڑی تفصیلیں آتی ہیں۔ گو انہوں نے مطو کریں بھی کھانی ہیں مگران کی کتابوں میں ایسے مضامین مائے جانے ہیں کہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر اسلام کو

چیوڑ کرکسی مذہب نے ملائکہ کا بیان کیا ہے نووہ زرتشتی مذہب ہی ہے۔

مھر میودلوں میں بھی ملائکہ کی تعلیم بائی جاتی ہے وہ جبرائیل کو آگ کا فرشتہ کتے ہیں مگر ان کو

يبودي مذسب مين ملائكه كاذكر غلطی مگی ہے۔ کیونکہ سی نام زرتشتیوں میں یا یا جانا ہے مگر وہ اسے کلام لانے والافرشتہ کہتے ہیں ۔ چونکہ یہ نام ان بیں بیلے کا پایا جاتا تھا اور میود اپوں میں بعد میں آیا ہے اوران کی ایران سے جلاولمنی کے

بعد آیا ہے اس لئے چونکہ جن بیود اول سے بینام لیا ہے ان میں اس کور حمت کا فرشتہ اور کلام لانے والا مانا جا تا ہے اس لئے چونکہ جن بیود اول کا فرشتہ کنا غلط ہے۔ بھیر بائیبل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے رحمت کا فرشتہ قرار دیاگیا ہے۔ طالمود میں آتا ہے کہ دانیال نبی کے زمانہ میں جن لوگوں کو آگ میں ڈوالا گیا تھا ان کو بیانے والا جبرائیل ہی تھا۔

چنانچر مکھا ہے کہ جب حضرت ابراہتم کو لوگ آگ میں ڈالنے مگے تو جبرائیل نے خدا تعالیٰ سے
کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو بچا وں مندا تعالیٰ نے کہا نہیں نمبیں اس کی اجازت نہیں دی
جاتی ۱ براہتم بھی زین میں ایک ہی ہے اور میں بھی ایک ہی ہوں اس لئے بیں ہی اسے بچا وُل گا
یہ و ہی بات ہے جو ہمارے ہاں ہے کرجب حضرت ابراہتم کو آگ میں ڈالنے لگے تو جبرائیل ان کے
باسس آیا اور کہا مجھ سے بچھ مانگ لور انہوں نے کہا تم سے میں بچھ نہیں مانگنا۔ اس براس نے
کہا بھر خداسے مانگو۔ انہوں نے کہا خداسے مانگئے کی کیا ضرورت ہے ؟ کیا وہ خود نہیں دکھتاکہ
میری کیا حالت سے ؟

طالمودیں آنا ہے کہ جرائیل کو خدانے کہا کہ نونہیں ہیں ابراہیم کو بچانے کے لئے حاوٰل گا۔ گر میں تبری اس نیکی کو ضائع نہیں کرول گا۔ آئندہ ابراہیم کی اولا دیں سے ایک کو بچانے کے لئے تجھے اجازت دول گا۔ چنانچہر دانبال کے دفت جو لوگ آگ میں ڈواسے گئے تواس ونت خدا نے جرائیل کو ان کے بچانے کی اجازت دی اوراس نے انہیں بچایا۔

عُرُصْ میو داول میں خبی شروع سے دے کر آخر بک فرشتوں کا ذکر جینا ہے اور انہیں خدا کا بٹیا کہا گیا ہے۔

اسی طرح ہندوؤں ہیں بھی فرشتوں کا ذکر بایاجاتا ہے مندو مذہب بیں مل ککر کا ذکر ہے سیحقے ہیں جن کی پوجا کرنی چاہئے۔ مگر دراصل برفرشتے تھے جو خدا کا کلام لانے تھے کیونکہ دو ہوما ندا در درونہ کا کام ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ دو ہومانہ کا تعلق بھی سورج سے تبانے ہیں اور درونہ کا بھی سورج سے ہی۔ مگر غلطی سے بہمجا جانے رگا کہ چونکہ سورج سے ان کا تعلق ہے اس لئے سورج خدا ہے اور اس طرح سورج کوخدا ماننے لگ گئے۔

اس میں شک نہیں کہ ان کا تعلق سورج کے ہے ۔ جبیا کہ اسلام میں سورج کا تعلق جرائیل سے بند بنا کیا ہے۔ جبائیل سے بند بنا کی حضرت سے بند جبرائیل سے بند بنا کیا ہے۔ چنا کی حضرت سے بند جبرائیل سے

چنانچه ا باہیے ر

كانعلى رسول كريم صلى الله عليد ولم سے بے اور رسول كريم صلى الله عليدوسم كو قرآن بي سورج كها كيا

حضرت میں موعود پر ہو کفر کے فتو ہے لگے ان میں ایک بات پر بھی تھی گئی تھی کہ آپ فرشتوں میں میں میں میں میں میں میں ایک بات پر بھی تھی کہ آپ فرشتوں

ان کے ذرابیہ سے ان کے اثرات و نیا میں پڑتے ہیں جس پر علماء نے بیشبہ ٰ پیدا کر کے کہائپ ذرسوں کے منکر ہیں اور شاروں کی تا نیرات کے قائل ہیں آپ پر کفر کا فتریٰ سگایا ہے۔

بیتاروں کامضمون ایک علیحد مضمون ہے بین اس وقت اس کے متعلق کچھ بیان کرنا نہیں چاہتا کیو کمہ این کرنا نہیں چاہتا کیو کہ اس طرح بحث کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ سروست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب فرام بس میں فرشتوں کا خیال پایا جا تا ہے اور اسلام بیں بھی جہال سینکڑوں شرک کی باتوں کا رد کیا گیا ہے وہاں فرشتوں کے عقیدہ کو قائم کیا گیا ہے اور اس قدر زور کے ساتھ قائم کمیا گیا ہے کہ اگر ان کو منہ مانا جائے تو انسان کا فرہو جاتا ہے۔ اور اسلام کا سب مذام ب بر براحمان سے کہ من طسرح

نبیول پرجس قدراعتراض بڑتے ہیں ان کو اسلام نے دور کیا ہے اس طرح فرشتوں برجس فدر اعتراض برٹتے ہیں ان کو بھی دور کیا ہے۔

زر تستنیوں اور میو دلول کا خیال ہے کہ فرشتے بھی شیطان کے بھندے بی بھیس جانے ہی۔
اوران ہی کی تقلید میں مسلمانوں نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے شعلق بیمجد رکھا ہے کہ
انہیں شیطان کے بھندے بیں مینس جانے کی وجسے اس وقت تک بابل کے کمی کنویں میں اُلط
منکا با مُواہمے (تفسیرابن کے بید سودة البقرة زیراتیت وا تبعوا ما تسلمالمشلیط بین علی ملك سلیمان میک توان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک الیی مخلوق ہیں جوالٹر نعالی کے مکم کے بغیر بھے بھی نہیں کرتے ۔
قران سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک الیی مخلوق ہیں جوالٹر نعالی کے مکم کے بغیر بھے بھی نہیں کرتے ۔

لاً يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ رالتي يم، ٤)

اب جب کے بیمعلوم ہوگیا کہ فرشتوں کا خیال ایک ایسی بات ہے جب کے متعلق سب قوموں کا اتفاق ہے توہر ایک سنجیدہ آ دی کو چاہئے کہ سوچے۔ بیرکوئی بہت ہی بڑی اور اہم بات ہو گی تھی سب اتفاق ہے توہر ایک سنجیدہ آ دی کو جاہئے کہ سوچے۔ اور فراک سے نومعلوم ہوتا ہے کہ بیرا تنا برا نا خیال ہے کہ صفرت نوئے کے خالفین کا قول اللہ تعالی نقل فسر ما تا ہے کہ د

فَقَالَ الْمَكُو اللَّذِيْنَ كَفَوُوْ امِنْ تَقُومِهِ مَا هُذَا إِلَّا بَشَرَّمَ ثُلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَتَفَفَّلَ مَكَيْكُمُ \* وَكُو شَاءَ اللَّهُ لَا ثُنزَلَ مَلْثِكَةً \* مَاسَمِعْنَا بِهُذَا فَيُ أَبَا ثِنَا الْاَقَلِيْنَ ٥ (المؤمنون ٢٥٠)

یعی حضرت نوح کے منکروں کے سرگروہوں نے کہا۔ بیٹنمی تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے جو تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ اور اگر خدا کا منشاء ہوتا تووہ فرشتے آبار تا ، ہم نے توالی بات بہلے بزرگوں کے حق میں نہیں سنی دیسنے ان میں رسول آبا کرتے تھے ، رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم پر بھی براعتراض کیا گیا ہے ،۔

مَوْمَا تَأْتِبْنَا بِالْمَلْيُكُةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الضُّدِ قِيبُنَ ٥ (الحرد،)

کیوں نبیں تو ہمارے باس فرشتے لاما اگر توسیّاہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگوں میں بھی ملائکہ کا خیال یا یا جاتا تھا۔

اس مخترسے ذکر کے بعد میں اسلامی تعلیم کی طرف آتا ہوں اور تبایا ہوں کہ اسلام نے ملائکہ کے متعلق کیا تعلیم دی ہے ؟

## ملائكه كى حقيقت

بہلی باضے یہ بے کہ ملا کم معلوق ہیں یا نہیں ؟ کیونکم جو درحبان کو دیاگیا ہے اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے معلوق نہیں ۔ خیانچہ ای وجہ سے عیسانیوں کو دھوکا لگاہے اور انہوں نے ہجھ بیا ہوتا ہے کہ روح القدس معلوق نہیں بلکہ خدا کا حصہ ہے اور اس کو بھی خدا بنا دیا ہے لیکن اسلام کہا ہے کہ فرشتوں کا غیر معلوق ہمونا جو وہ معلوق ہیں ۔ خانخ فرشتوں کے معلوق ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے متنا ہے۔ خدا تعالیٰ فرما آہے ب

اُمْ خَلَقْنَا الْمَلَدُكَةَ إِنَا ثَا قَهُمْ شَهِدُونَ و (الضَّفَّت: ١٥١)

کیا جب طائمہ پیداکئے گئے اس وقت یہ وہاں موجود تنے ؟ کہ کتے ہی فرشتے اولیال ہیں؟

اس سے معلوم ہواکہ فعداتعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے۔ ہاں بیاور بات ہے کہ وہ فنا ہوں گے یا نہیں ؟ جس طرح ارواح انسانی محفوظ رکھی جائیں گی اس طرح ملائکہ بھی فنا نہیں کئے جائیں گے یارب فنا ہو جائیں گے تعفیٰ باتی رکھے جائیں گے۔ بیودلوں کا خیال ہے کہ فنا ہو جائیں گے تعفیٰ باتی رکھے جائیں گے۔ بیودلوں کا خیال ہے کہ

جب الهام ہوتا ہے توہراروں فرشتے اس حرکت سے جوالهام کے الفاظ کے بیان سے پیدا ہوتی ہے بیدا ہوتی ہے بیدا ہوتی ہے بیدا ہوتے ہیں مگر فرشتوں کو غیرفانی ستی مانتے ہیں ۔
دو مسر بھے باتنے ملا کد کے تعلق یہ یاد رکھنی چاہئے کہ یرائی رُوحانی مخلوق ہیں کہ بندہ کوان اکھو سے اپنے اصلی جبم میں نظر نہیں آسکتے ۔ اور اگران آ تھوں سے نظر آ ہیں گئے تو اپنے اصلی وجود کے سوا غیرو جود میں ہول گئی ملکہ رُوحانی غیرو جود میں ہول گئی ملکہ رُوحانی آ تھوں کے دیجا جائے گا تو فرشتے اپنے اصلی حجم ہیں مہیں ہوں گئے۔ اور اگران آ تھوں سے دیجیا جائے گا تو فرشتے اپنے اصلی حجم ہیں مہیں ہوں گئے۔ جائے اللہ تعالی فرمانی ہوں گے۔ ب

وَكُوْ جَعَلْنَهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَهُ وَجَعَلْنَهُ وَكَلَابُسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ (الانعام: ١٠)

یا لوگ کتے ہیں کہ فرشتہ کیول نہیں اُتر تا میکن اگر فرشتہ آجائے نو آدمی کی شکل ہیں ہی آئیگا۔

تب یہ دیجھ سکیں گے۔ اور حب انسان کی شکل ہیں آئے گا تو بھر بات مشتبہ رہے گی کہ یہ فرشتہ ہے یا

آدمی ؟ اور جو شبہ بیاب پیدا کور ہے ہیں بھر بھی قائم رہے گا کہ یہ کلام خدا کا نہیں بلکہ انسانی بناوط

ہے بیں فرشتہ تو ہم تب بھیجے جب اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا لیکن چونکہ ان آنکھوں سے لوگ فرضتہ کو دیجھ نیب طبح اور اگر دیکھیں تو انسان کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اور اس پروہ بھراعتراض کریں گے اس لئے فرشتہ نا ذر نہیں کیا جاتا۔

کریں گے اس لئے فرشتہ نا ذر نہیں کیا جاتا۔

بین فرشتول کا وجو د نهانی سے ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیا۔

چوتھے بات ملائکہ کے متعلق بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان کے بین درجے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ایک قسم کے نہیں ہیں ۔ چنا نجیر خدا تعالی فرما تا ہے :۔

رُونَ بِلَّذِينَ [مَنُوُا م رَتَنَا وَسِعْتَ كُلِّ شُبْئُ رَحْمَةً قَعلُمًا فَاغُفرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوْ ا وَا تَبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْدِ ٥ (الوَن: ٨) اس ایت سے بین قسم کے فرشتوں کا پنہ جیتا ہے۔ دوسم کے فرشتوں کا دلالت النص سے ورسیری م کے فرشتوں کا انبارہ انعص سے ۔ کیونکہ اس میں تبایا گیا ہے کہ ایک تو وہ فرنتے ہیں جوعرش کو الھائے ہوئے ہیں اور ایک وہ فرشتے ہیں جوعرش کے کردرہتے ہیں لینی ایک تووہ فرشتے ہیں جن کے ذریعہ سے احکام اللی جاری ہونے ہیں ۔اور ایک دہ فرنتے ہیں جو ان کے نائب اور ان کے حکام کو نجلے طبقہ کک ہے جانے والے ہیں اوراس بیان سے علوم ہوتا ہے کہ ایک اور طبقہ فرشتوں کا ہے جوان عرش کے کر درہنے والے فرشتوں سے بھی نیچے کا ہے۔ اوراحادیث سے بھی اسس کی تصديق بوتى به يكونكه ان معملوم موتاب كيعف فرشة مختلف اشياء يرمنفرر إلى ليس وه حَمَلَةُ إِلْعَرْشِ اور مَنْ حَدْلَهُ كِي سوا تبيري شم كِفرشته بين - زرتشتبول بي بهي اس مشلر كاكسي قدر یے میں گنا ہے۔ کیونکہ وہ کتے ہیں کرسان فرشتے ہیں جو اونیا کا کام چلاتے ہیں۔ قرآن کرم میں آتا ہے کہ قیامت کو اٹھے فرشتے خدا کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہول گئے۔ تخت سے مراد جاندی سونے کا تخت نہیں بلکہ وہ اعلیٰ صفات مراد ہیں جن سے خداتعالیٰ کی الوہیت روشن ہوتی ہے۔ الگلے جہان میں وہ آتھ ملائکہ کے ذریعہ سے ظاہر ہو گی مگراس 'دنیا میں جیساکہ استدلال سے ثابت ہوماہم سات فرشتوں سے ظاہر ہوتی ہے ۔

تواکی وہ فرشتے ہیں جو خوا کاعرش اُٹھائے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جوان سے ادفیٰ بیں گرخدا تعالیٰ کے مقرب ہیں اور وہ الیے ہیں جیسے اسسٹنٹ ہوتے ہیں ۔ اصل کام ان کے شرد نہیں ہوتا وہ ان کے مددگار ہیں اور تبییرے وہ جواد نیٰ درجہ کے ہیں ۔

بس تین قسم کے فرشتے ہیں :-

١- وه جو خدا كى صفات ظاہر كرنے والے ہيں -

۔ وہ جوان کے مدد گاراور خدا کے مقرب ہیں۔

س۔ وہ جومختلف چیوٹے چیوٹے کامول پرمتعین ہیں۔اور ان کی تعداد کی تعیین ہی منہیں ہوسکتی کیونکہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے:۔

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوُ دَدَبِكَ إِلَّا هُوَ \* (التر:٣٢)

are to

ان کا اندازہ کوئی انسان کرمی نہیں سکتا رکیونکہ جیسا کہ نبیوٹ کے کلام سے نابت ہو تاہے ہر کام کا علیحدہ فرنت تنہ ہوتا ہے۔

پانچونی باقتی بیمعلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ ایس مخلوق ہے جو بدی کرہی نہیں سکتی۔ انسان میں تو یہ مادہ ہے کہ انبیاء حتی کہ خداکا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور الیسے لوگ ہوتے ہیں جو خداکو گالیا ل دینے ہیں۔ مگر قرآن سے بینہ لگتا ہے کہ ملائکہ الی مخلوق ہے کہ اس میں بدی کی قوت ہی نہیں ہے اور انسان کی نسبت ان کا دائرہ عمل محدود ہوتا ہے۔ انسان حدود کو توڑ دیتا ہے۔ مگر ملائکہ کے لئے جو مدود مقرر ہیں ان کو نہیں توڑ سکتے۔ چنانچے خدا تعالی فرما تا ہے:۔

لاَ يَعْصُونَ اللهُ مَا آمَرَهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا كُنُو مَوْوُنَ ٥ (العريم: ١) كُولُ مُووْنَ ٥ (العريم: ١) كُولُ مُدالتُركَ عَلَم وَلِي عِلْقِيل عِلْ اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَمُ عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل

جھٹے باتے ہے۔ کہ خصر ف بیکہ طائکہ خدا کے کمی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ بلدان ہیں ایبا مادہ ہے کہ خدا کے احکام کو اور سے طور پر بجالاتے ہیں کسی عکم کی خلاف ورزی کرنااور بات ہو تی ہے اور اس کو پورے طور پر نہ کرسکنا اور بات مشلاً ایک کمز ورشخص کو کہا جائے کہ خلال چزائھا و کمین وہ ابنی کمز دری کی وجہ سے اٹھا نہ سکے نویہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اٹھا نہ سکے نویہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی وہا ایسا شخص جو اُٹھانے کی طاقت رکھتا ہو وہ اگر اُٹھانے سے انکار کر وے نویٹلاف ورزی ہوگی ۔ فرشتول کے متعلق خداتعالی فرما تا ہے ان میں ایسی قابلیت ہوتی ہے کہ جو کام انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے اسے وہ من حیث الافراد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بینی سب میں اس کے کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے ۔ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ بعض آدمیوں میں عکم پورا کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ بعض آدمیوں میں علم پورا کرنے کی طاقت

وَيَفْعَلُونَ مَا لِمُؤْ مَرُوْنَ ٥ ۚ وَالْمَلِ ١٥١:

انبیں جو مکم دیا جا ناہے اسے بجالاتے ہیں۔انسان کی بیہ حالت نہیں ہوتی۔ وہ بعض او فات چا ہتا ہے کہ ایک کام کرے بیکن کرنہیں سکتا۔ مثلاً وہ چا ہتا ہے کہ کھڑا ہو کرنماز پڑھے لیکن وہ بیمار ہو توالیا نہیں کرسکتا۔

ساتوی بات ملائد کے تعلق بیمعلوم ہوتی ہے کہ وہ اردگر دکے اثرات کو قبول نہیں کرنے رہاتی معلوق زیر دست سے زیر دست ہوتو بھی اثر قبول کم تی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ تعمل اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ یالوائ کو تبول کرتے ہیں۔ یالوائ

ہو اور وہ اس میں شامل ہول توبشریت کے لحاظ سے ان بربھی اثرات بڑیں گے۔ سکن نبی بُرے آثرات سے عفوظ ہوتے ہیں۔ جنانچہ خداتعالی فرما تا ہے :۔

عَلَيْهَا مَلْئِكُهُ غِلَاظُ يَسْدَادُ لِالْعَرِيمِ:)

ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غلاظ اور شداد ہوتے ہیں۔ دوسری کوئی چیزان پرا ترنہیں ڈال سکتی۔ ہاں ان کومبس چیز بر اثر ڈالنے کے لئے کہا جائے اس پرضرور ڈال دیتے ہیں۔ پیطاقت انسان میں نہیں ہوتی یعنی بعض صفات ہیں انسان بھی الیا ہوتا ہے۔ نہیں ہوتی یعن باتوں میں ہوتی ہے اور لعض میں نہیں ہوتی ۔ لعنی لعض صفات ہیں انسان بھی الیا ہوتا ہے۔

مُحِمَّدُ تَرُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكُمْ ٱشْتَاءُ عَلَى ٱلْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ

رالفتح ٣٠٠)

کمٹومن بھی اَشِدَّاء ہوتے ہیں گرکفار بر۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کا اثر فبول کرتے ہیں اِسی طرح فرما تا ہے :-

َيَّا بَيْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ اغْلُطْ عَلَيْهِمُ ﴿ دَالوَۃِ ٢٠٠) اے بی اِکفّار اور منافقین کا مقابلہ کرو مگران کا اثر نہ قبول کرو۔ نومومنوں میں بہات ہوتی ہے کہ وہ دو مروں پر اپنا اثر ڈوالتے بھی ہیں اوران کا اثر قبول بھی نہیں کرتے مگر بعض امور ہیں اور بلائکم من کل الوجوہ الیسے ہوتے ہیں کہ کھی اثر قبول نہیں کرنے ۔

الم تھویے بافتے یہ ہے کہ ان کی تعداد انسان کے لئے غیر محدود ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما نا

ہے :۔

وَمَا يَعْلَمُ جُنُونُو دَرَبِكَ إِلَّاهُو ۚ رَالدُّر :٣٢)

ملائكه كى تعداد خدا ہى حا تنابيع - اور كونى معلوم نبين مرسكما -

نو بیصے باضے بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان میں افسر واتحت بھی ہوننے ہیں بہی نہیں کہ ایک بڑا ہے اور دوسرا چیوٹا مگراپنے اپنے کام اور مگہ پرسب تقل ہیں۔ ملکہ وہ افسر اور ماتحت کی حیثیت ہی رکھتے ہیں ۔ چنانچہ ایک مگر نوفدا تعالی فرما نا ہیے:۔

قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُ وَجِلَ بِكُمْ شُمَّ إِلَا رَبِّكُمْ تُرْجَبُ عُونَ ه

زانسجدة : ۱۲)

کہ دے کہ تہاری روح قبض کرے کا موت کا فرشتہ جس کے سروتمہاری جان نکا لنے کا کام کیا

گیا ہے ، پیر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ کے اور دوسری مگر فرما تا ہے : ۔

وَكُو تَزَى إِذِ الظّٰلِمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَّثِكَةُ بَاسِطُوۤ ا اُيُدِيُ لِمُوْ اَ اُيدِيُ لِمُوْ اَ اُنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ ال

غَيْرًا لَحَقِّ وَكُنْ نُمْ عَنُ أَيْتِهِ تُسْتَكُيرُونَ ٥ رَالْاَعَام: ٩٢٠)

یعنی اور کاش کرتو دیجے اس گھڑی کوجب کہ طالم موت کی تکلیف بیں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہمتھوں کو ان کی طرف درا زکئے ہوئے کہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو رہے کے دن تم رُوائی کا عذاب دبئے جاؤکے رہ سبب تمہارے اللہ تعالیٰ کے تعلق نا درست باتوں کے کہنے کے اور سبب

اس کے نشا نات سے مکر کرکے اعراض کرنے کے راس طرح فرما آ ہے :-

إِنَّ الَّذِيْنَ نَوَ فَهُمُ الْمَلَيْنَكَةُ ظَالِحِنَى اَنْفُسِهِمُ مَ قَالُوا خِيْمَ كُنْنُنْهُ والسَاء، ١٥٠ يعنى ضرور وه لوگ كرمن كي دلا تكروح قبض كرير كم ايسے حال بير كه وه لوگ اپنى جانوں پر ظلم

كردى ہوں گے -ان سے ملائكريس كے كذم كس خيال ميں مھر بے ہوئے تھے ؟

اب ان مینوں آیوں کو طا کر دکھیو کہ اقل الذکرآیت میں تو یہ بنا یا گیا ہے کہ سب انسانوں کی جانبی اللہ کا کام صرف ایک ہی فرشند کے سپر دکیا گیا ہے ۔ اور دومری دونوں آیتوں میں یہ بنایا گیا ہے کہ جان بہت سے فرشتے بکا لتے ہیں جس سے معلوم ہونا ہے کہ مؤکل تو ایک فرشتہ ہے مگر آگے اس کے کہ جان بہت سے فرشتے ہیں جواس کی اطاعت میں اس کام کو بجالاتے ہیں۔ اور حب موت کے انتظام میں افسری ماتحق کے سلسلہ کو ملح ظ رکھا گیا ہے تو دومرسے امور کو بھی اس کیا جا سکتا ہے کہ تمام میں افسری ماتحق کے سلسلہ کو ملح ظ رکھا گیا ہے تو دومرسے امور کو بھی اس کیا جا سکتا ہے کہ تمام

امور حوفر شتول کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ وہ چند بڑھے فرشتوں کے سُپر دہیں۔ اور آگے ان کے ماتحت شار سے باہر ایک جماعت کام کرتی ہے۔

دسو بیصے باہتے ہیہ ہے کہ فرشتوں میں انسان کی طافتوں کے مقابلہ میں محدود طاقتیں ہوتی ہیں۔ ملائکہ بریر اور میں میں تاریخ کا منہ میں میں تقدیر کرتا ہے ہیں نہ درتا ہیں نہ

ايك،ى حالت بيں دہتے ہيں تيكن انسان بہت ترقی كوسكتاہے دچنائي خوا تعالیٰ فرماً ہے :-وَعَلَّمَ اُوْمَ الْاَسْسَمَاءَ حُلَّمَا ثُتَّ عَرَضَهُ مُ عَلَى انْمَلَا ثِلَةِ فَقَالَ اَنْدِهُ فِيْ

وعلم (دم الاسماء علما سقعرضه على المَلْتُلَةِ فَقَالَ الْبِوْتِيَ بِالسَّمَادِ هَنُولَاهِ إِنْ كُنْتُكُمُ صِدِ قِيْنَ ٥ قَالُوا سُبُحْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا نَا عَنَ ثِينَ مِنْ رَبِّ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ وَ وَالْقِرْةِ ، ٣٣-٣٣)

الله نے آدم کوسارے نام سکھا ویٹیے اور بچر ملائکہ کے سامنے ان چنروں کوجن کے نام سکھائے تھے پیش کیا۔ اور اپو بھیاکہ مجھے ان کے نام تباؤ اگر تم حق پر ہو۔ انہوں نے کہاکہ تو اپک ہے۔ بہیں کے علم نہیں۔ گر آنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ضرور تو بہت جاننے والاحکمت والاہے۔ اس کے بعد ملا تربیا : ہم مثل کر ک نام تا میں اینوں نہ تا بہ شہ

الله تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ وہ نام بتا ہے اورانہوں نے بتا دیئے۔

اس جگه شمنی طور پر میں اس سوال کا جواب دے دینا ہوں کہ خدا تعالی نے خود کیوں نام نہ تبایئے۔ اُدمِّم سے کیوں کہلوائے ؟ سواس میں بی حکمت تھی کہ اگر خدا تعالیٰ بتا تا تو ان میں ساری صفتیں ہم تبیں۔ حضرت اُدمِ ٹاکو کہا گیا کہ تو بتا ۔ یعنی تیری طرف بیدد کھے لیں ۔

ُ غرض ملائکہ کی طاقتیں انسان سے محدود ہوتی ہیں۔ مگر باوجوداس کے ملائکہ جو کچھکرتے ہیں نعلا من نہ سرین سرین سرین کے فیسی منازین سریم ت

کے حکم اور منشاء کے ماتحت تحریتے ہیں کمی ممکی نافرمانی نہیں کرسکتے ۔

بیونا واقعی اس مدسے با ہر نہیں جا سکتے ۔ فرشتوں کے ارادہ کا نینہ زمین سے بھی مکتا ہے کہ وہ حضرتِ اُدمؓ کے شعلق کتے ہیں :۔

إَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَلَيْسُفِكُ الدِّمَا عَلَمَ والبقرة ١٣١)

یرانوں نے فرا تعالی سے سوال کیا ہے کہ ہیں ہمھائیے کہ ادم دُنیا میں فساد کرے کا اور خون بہائے گا۔ اس کا کیا انتظام ہوگا ، یسوال کرنا بتا تاہے کہ ایک حدیک ان میں ادادہ ہوتا ہے جونہ تو بدی تک جا ہے اور نہ نیکی سے آگے گزر جاتا ہے مگر اس آیت سے صرف آنا معلوم ہوتا ہو۔ ہے کہ انہوں نے پوچھا ، کہا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ فدا نے الہام کیا ہو کہ لوچھو تو انہوں نے پوچھا ہو۔ اول تو ہی بات غلط ہے کہ انہوں نے فدا تعالیٰ کے کئے پر لوچھا کیو کہ آگے فداتعالیٰ فرما تا ہے اول تو ہی بات غلط ہے کہ انہوں نے فدا تعالیٰ کرنے میں ہتے ہوتو اساء بنا أو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا سوال فدا کے علم کے ماتحت نہ تھا ۔ پھر حدیثوں میں ہم آئی باتیں بڑھتے ہیں جن سے فرشتوں کا رادہ ظاہر ہوتا ہے۔ مبیاکہ آتا ہے : .

ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا اور جاکر کہا میں نے اتنے گناہ کئے ہیں کیا میں نوبرکر سکت ہوں ؟ اس نے کہا تماری توبر قبول نہیں۔ اس نے اسے قبل کر دیا اور بھرایک اور شخص کے

باس جانے کے لئے روانہ ہوا تاکہ اس کے باس توبرکرے مگرداستے میں ہی مرکیا۔ اس پرحنت والے فرشتوں نے کہاکہ ہم اسے جنت میں ہے جائیں گے کہ بر توبہ کی نیت کر حبکا تھا اور دوز خ والے فرشتوں نے کہا ہم اسے دوزخ میں ہے جائیں گے کہ بر نوبہ کرنے سے پہلے مرکیا۔ دسلم کمآب التوبة باب نبول توبة المقاتل وان کثر قتلة) اس سے معلوم ہونا ہے کہ طائکہ میں ادادہ ہونا ہے۔

ميمراس أيت سيمي يتر لكتاب وخدا تعالى فرواتاب :

مَا حَانَ لِيَ مِنْ عِلْمُ بِالْمَلُو الْاَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٥ (ص : ١٠)

مجھے کیا معلوم تھااس بحث کا حال جب فرشتے ایس میں بحث کر رہے تھے۔اس سے معلوم بٹوا کہ وہ ایک دوسرے سے بحث بھی کر لیتے ہیں یس ان میں ادادہ پایا جا ناہے مگر نهایت محدود۔ بار ہورہے باضے ملا ککر کے متعلق میں معلوم ہوتی ہے کہ وہ عالم انفیب نہیں ہیں۔کیونکہ قرآن میں اللّٰہ تعالیٰ فرما ناہیے :۔

وَيُوْمَ يَحُشُرُهُ مُجَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْئِكَةِ اَهَنُولَاءِ إِبَّاكُمُ كَانُو اَيَعُبُدُوْنَ ٥ قَالُوْا سُبُحْنَكَ آنْتَ وَلِيتُنَا مِنْ دُونِهِ مُ بَلِ كَانُوا يَعْبُدُ وْنَ الْحِنَّ اَكُنْزُهُمُ مِهُمْ مَنْ مُنْ مَنْ ٥ (سيا، الارلال)

اور حبی دن کرالندان سب کو اکمٹا کرے گا۔ بھر طائکرسے کے گاکرکیا یہ لوگ تماری عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے تو باک ہے ان سے ہمارا کیا واسطر ہے۔ ہمارا دوست تو تو ہے۔ یہ لوگ تو جنول کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان میں سے اکثر ان پرامیان لانے تھے۔

اس آیت سے معلوم ہم ناہے کہ فرختوں کو علم غیب نہیں۔ کیونکہ اگرانیں علم غیب ہونا تو وہ عبادت سے اعلی ظاہر نہ کرتے ۔ بینہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایونئی سوال کیا تھا کیونکہ ا بیاے موقع میں بلاوجہ سوال بھی ایک قیم کا جھوٹ بن جا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ددم بیجھلی کرتب سے معلوم ہونا ہے کہ کھی فرشتوں کی عبادت کے بھی قائل تھے۔

یس معلوم ہوتا ہے کہ بعض فر تنتے لوج عدم علم کے اس امر سے انکار کردیں کے کہ بین انسان ان کی عبادت کرتے تھے بیمن مرتب ہوجاتی ہے کہ فرات کے ساتھ ظاہر ہوجاتی ہے کہ فرت کے عالم الغیب نہیں ہونے۔ رسول کریم صلی الدعلیہ وسلم فراتے ہیں۔ ایک شخص مؤمن کہ لاتا اور مؤمنوں والے کام کرتا ہے۔ اس کے کاتب فرشتے جب اس کے عمل سے کر خدا تعالیٰ کے صفور میں بیش کرنے کے لئے لیے جاتے ہیں۔ شلا وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کی کواس کے حضور میں بیش کرنے کے لئے لیے جاتے ہیں۔ شلا وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کی کواس کے حضور میں بیش کرنے کے لئے لیے جاتے ہیں۔ شلا وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کی کواس کے حضور میں

یمیں کرتے ہیں تو اسمان سے اوا زانی ہے کہ اسے والیں سے جاؤ اور جاکراس کے منہ پر مارو بینماز اس نے میرے لئے نہیں پڑھی ۔

اس سیمعلوم ہواکہ مل کر کوغیب کاعلم نہیں ہونا اگر ہوناتو وہ البی نماز کو ہے ہی کیوں جاتے جو

فابل قبول نه تھی ؟

تبر ہورہے باتے بیمعلوم ہوتی ہے کہ الگ الگ چنروں کے الگ الگ فرنتے ہونے ہیں ۔ جِنانچہ مدید سرت مدک حضرت مالیڈیفن نے سرا کی مرصل اللہ علمہ مسل حراک کے سوامی اللہ ہیں کہ

مدینوں میں آنا ہے کہ حضرت عائشہ شنے رسول کریم صلی الند علیہ دہلم سے پوچھا کہ یا رسول الند آپ کو اُحد سے دیارہ می کھی تعلیف کینچی ہے۔ آج نے فرمایا - بال - یوم عقبہ کوجب کہ مکدوالوں کے اُکار کو دیجے کر میں نے عبدیالی کی قوم کی طرف توجہ کی ۔ مگر اندول نے توجہ نرکی اور میری بات کو اُنکار کو دیجے کر میں نے عبدیالی کی قوم کی طرف توجہ کی ۔ مگر اندول نے توجہ نرکی اور میری بات کو

ر تو کر دیا اس بر میں سخت مُلَّین ہوکر بل<sup>ا کم</sup>ی نَعاص جبت کو مَدِ نظر رکھنے کے یوننی ایک طرف کو 'کل کھڑا ہؤا۔ راستہ میں میں نے ایک بادل کا مکڑا و بھیا جس میں جبرامیل مجھے نظر آئے اورانیوں نے

کہاکہ اللّٰہ تعالیٰ نے تیری قوم کی بات کوس کراوران کی مخالفت کو دکھیے کر بیاڑ کے فرشتہ کو حکم دیاہے کہ جو تُو اسے علم کرے وہ کرے۔اں پر بیاڑ کے فرشتہ نے مجھے سلام کیا اور کہاکہ آپ جاہتے ہیں کہ یہ منذ ت

میں اخشین کو رکم کے گرد کے دو بہاٹ ) ان بر برابر کر دوں بعنی آن میں زلزلہ بیدا ہوکروہ لوگ ہلاک ہوجائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دنیک پیدا ہوجا شے جوایک

ہوں ، وی بی ایک میں ہے جہا کہ یں اس مید مرما ہوں دستان کی اور و بیت پید ہو جاتے خدا کی پرستش کرنے ملکے۔ (البدایة والنعایة جلاس شیانا کی اسلومہ بیرونی ۱۹۷۹ء)

ظاہرہے کہ بیاٹر کا فرشتہ الگ تھا اور الگ الگ چنروں کے علیحدہ علیحدہ فرشتے مقرر ہونے ہیں۔ جودھورہے باستے بیمعلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ مختلف صفات اللید کے مظهر ہوتے ہیں یعفی کسی

ایک طاقت کے اور تعض ایک سے زیادہ طاقتوں کے مظر ہوننے ہیں ۔ چنانچہ خدا تعالی فرما آب، انکشنی ایک سے انکشنی ایک سے دیادہ میں انکسنی انکسن

وَ اللَّهَ وَ اللَّهِ وَ يَزِينَكُ فِي الْحَلُقِ مَا يَشَاهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

بھیجتا ہے۔جن بیں سے لعض دولعض تین اور لعض مپارصفات کے مظر ہونے بیں اور اللہ ان بیں زیادتی می کرتا ہے متنی چاہتا ہے۔ اور اللہ سرچیز پر فادر ہے۔

اس کاپورانام عبدیالیل بن عمروبن ممیرب به طاکف کرد کرسایس سے ایک تھا۔ تعیلہ بنو نقیف سے تعلق تھا۔ (سیرت ابن بشام عربی جلد ۲ مطبوعه معر۲ ۱۹۳۳) ال ایت سے بہ بات معلوم ہو آل کر مختلف فرنے مختلف صفات کے فلم ہوتے ہیں اور کو آن تھوڈی صفا کے اور کو آن زیادہ صفات کے۔ اور بہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانہ کے لئے جتنی ضرورت ہو آن ہے اتنی ہی استعداد ہوتی ہے جاتے ہیں اننی فرضتوں کو لوگوں کے باس بھیجا جا ارباجن میں ان لوگوں کے مطابق استعداد ہوتی تھی ۔ اور جب دنیا پورے درج تک پہنچ گئی تو اس وقت خداتعالی نے جرائیل کو اپنی کا مل صورت میں بھیجا جس کے معلوم ہوا کہ جرائیل کو اپنی کا مل صورت میں بھیجا جس کے معلوم ہوا کہ جرائیل کو اپنی کا مل صورت میں بھیجا جس کے معلوم ہوا کہ جرائیل خدا کی چھرسو صفات کے مظر ہیں ۔ پیکستو پر ہیں جو کا مل کتاب ہے کر آئیا ۔ آس سے معلوم ہوا کہ جرائیل خدا کی چھرسو صفات کے مظر ہوئے ؟

ہم اتعالیٰ کی بے شار صفات ہیں اور چھرسو تو صرت وہ ہیں جو انسان کے ساتھ تعلق رکھے دالی ہیں ۔ حضرت میسے موعود نے ایک نہا میت لیلی عن ایس کی دوسری صفات کے فرشت تھے۔ کریم صلی الشرطیہ وسلم کو جرائیل سے زیادہ تھا ۔ اور یہ باسکل درست بات ہے وجہ بیکہ اور ملا محکم کریم صلی الشرطیہ وسلم کو جرائیل سے زیادہ تھا ۔ اور یہ باسکل درست بات ہے وجہ بیکہ اور ملا محکم کریم صلی الشرطیہ وسلم کی دوسری صفات کے فرشت تھے۔ کریم صلی الشرطیہ ہوا کہ ملائم مختلف صفات کے مظر ہونے ہیں ۔ اور اجبی کے مفر برنسیں بلیم صفات کے میں جوان میں بیائی جاتی ہیں ۔

یزتوہ باتیں ہیں جن سے طلائکہ کے تعلق اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کسی مخلوق ہیں۔ اس بیان سے بعض کو مَلکُ کے لفظ کے ساتھ اس کی بچھ کچھ صفات کا بتہ بھی لگ گیا ہوگا ۔ اب میں ان کے کام تباتا ہوں۔

# ملائكمرككام

ملائكر كا ايك كام جوسبت براسه وه يهد كدوه كلام اللي لاف بين بيناني خداتعالى فرما أ

اَنلهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ كُسُلاً قَمِنَ النَّاسِ ٥ والحج ٤٠١) التُّد تعالى الأكمراورانسانول سے رسولول كو مُجنتا ہے- اس سے معلوم بُواكر الأكمركا ايك كام خداكا كلام پہنچا ناہيے -

دوسرا كام ملائكه كاجان بكانا بعد جبيا كه خدا تعالى فرما ابع: .

قُلْ يَتَوَقَّلُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ تُعَرِلْ كَبِكُمْ تُرْجَعُونَ ٥

499

کر تہاری روح قبض کر اہے موت کا فرشتہ ب کے سپر د تہاری جان نکالنے کا کام کیا گیا ہے بھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا شے جاؤ گئے ۔

تمیسرا کام فرشتوں کا برمی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریر لوگ جو نبیوٹ کامقابلہ کرتے ہیں ان پرعذاب لاتے ہیں۔ وہ فرشتے جب شریر ول سے ملتے ہیں نوان میں اسی مگنیٹک طاقت بیدا ہوتی ہے کہ شریر برلول بل جانے ہیں۔ جیسے بیٹرول کے باس آگ جلاؤ تواسے آگ لگ جاتی ہے اس طرح شریر برلول کی طرح ہوتے ہیں اور ملا کہ آگ کی طرح رجب ان کے ساتھ مگتے ہیں تو شریر جل جانے ہیں اور حد کہ ان کے ساتھ مگتے ہیں تو شریر جل جانے ہیں اور حد کہ اس آتے ہیں توانیس تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچے خداتعالی فرما ہے :۔

مَلْ يَنظُرُون إِلَّا أَنْ تَأْ يَبَكُمُ أَدُمَ لَا يَكُمُ أَدُمَ لَا يَكُونُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى رَبُكَ أَوْ يَأْقِى رَبُكَ أَوْ يَأْقِى رَبُكَ الْمَنْتُ مِنْ رَبِكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيْمَا نُهَا لَمُ تَكُن أَمَنتُ مِن وَيْكُ أَوْكَمَ بَنُ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

کیا بیاں بات کی انتظار کرتے ہیں کہ طالکہ اَ جائیں ۔ اگروہ اَ گئے نوادھروہ اَئیں گے اُدھ یہ تیاہ ہوجا ٹیں گئے۔ وہ ان کے لئے چنگاری ہیں اور یہ ان کے سامنے بارود۔

بہو تھا کام ملائکہ کا یہ ہے کہ مؤمنوں کی مدد کرنے ہیں۔ کا فروں کے لئے تووہ چنگاری ہیں کہ ادھر وہ قتاری ہیں کہ ادھر وہ انہیں مدد کہ ادھر وہ انہیں مدد دیتے اور وہ انہیں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرما ناہے ،۔

وہ لوگ جو کتے ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے۔ بھروہ اس بات برقائم ہوجاتے ہیں۔ کوئی جیز انہیں اس سے بھرا نہیں سکتی ۔ ان بر ملائکم اترتے ہیں اور کتے ہیں تشارت ہوجنت کی تم ڈرو نہیں۔ ہم نما رے مدر گار ہیں ۔ اس دُنیا میں بھی اور آخرت ہیں بھی ۔ اور حبنت میں جو کچھ تم جا ہو گے دہی تمیں طے گا اس سے معلوم ہواکہ مین فرشتوں کا کام مؤمنوں کی مد دکرنا ہے۔

یا کچوال کام بیمعلوم ہونا ہے کہ علاوہ اس کے کہ فرشتے جب نظر آما ثیں ۔ تو وہ کفاراور مشرکین کو ہلاک کردیتے ہیں۔ ایک کام ان کا بیر بھی ہو تا ہے کہ ہر کاک جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نبی اوراس کی جاعبت کا رُعب انسان کے دل پر ڈا آنا رہاہے ۔ چینانچیر اللہ تعالیٰ فرما آہے ،۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُوُمِنِيْنَ اَكُنَّ يَكُفِيكُمْ اَنْ يُكُفِيكُمْ اَنْ يُكُمْ مِثَلِكُمْ بِثَلْتَةِ الْاَنِ قِنَ الْمَلْكِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ٥ (ال عران : ١٢٥)

کیا تہارے گئے بیکا نی نہیں کہ تین ہزار ملائکہ تہاری مدد کو اُجائیں۔ تین ہزار ملائکہ کیوں فرمایا ؟ اس گئے کہ اس موقع پروشن کی فوج اتنی ہی تھی۔اس سے علوم نجوا کمریہ اعلیٰ درجہ کے فرشتے رنہیں

تھے بلکہ وہ تھے جوہرانسان کے ساتھ ایک ایک لگا ہُوا ہے بکیو نکہ فرمایا ۔ کیا یہ کانی نہیں ہے ؟ کہ ہم تین ہزار ملائکہ سے تمہاری مد دکریں ۔ بینی جب تم دشمن کے مقابلہ بر جا وُ تو وہ تمہارا رُعب سر ایک کے دل میں ڈالنا شروع کردیں ۔ چنانجہ آگے فرما تا ہے ؛ ۔

سَنُكُ فِي فَي تُكُوبِ اللَّهِ بُنَ كُفَرُو اللُّوعُبِ (العران ١٥٢٠)

کا فروں کے دلوں میں رعب ٹوال دیا گیا۔ پس ہرانسان کے ساتھ جو مگک ہو تا ہے وہ نبی اور اس کی جا عت کا رُعب ڈا تا رہاہے.

ر میں ہر اسان سے ساتھ بوللگ ہو ہاہے وہ بی اور اس کی جاعث کا رحب دال رہاہیے۔ رعب کی شال اس زمانہ ہیں بھی لمتی ہے حصرت میسے موعود نے اپنے مخالفین کو بلا یا کہ مباللہ کر لومگر کوئی سامنے کھڑانے ہوسکا۔وجہ ریر کرجب وہ سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرتے تو فرشتہ ان کے دل

یں رُعب ڈال دیباً کہ ہارہ جاؤگے اس کئے وہ ہرہ َ جانے ۔ حور ذاں میں شاک کی ان محر کی سمبر ملنے کے اور س

جن دنول میں شملہ کیا وہاں مجھے ایک آریہ طنے کے لئے آیا۔ ویدول کے معلق گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر تہیں ویدول کے بیتے ہونے کا لیتین ہے توقعم کھا أو کے کتار ہوں کے بیتے ہونے کا لیتین ہے توقعم کھا أو اگر بیسیتے نہوں تومیری بیوی بچوں پر عذاب آجا ہے۔ کئے لگا ہوں میں نے کہا میں قرآن کے متعلق ای طرح قسم کھانے یہ تونییں ہوسکتا یہ کئتے ہوئے دل در تا ہے۔ می نے کہا میں قرآن کے متعلق ای طرح قسم کھانے یہ تونییں ہوسکتا یہ کئتے ہوئے دل در تا ہے۔ می نے کہا میں قرآن کے متعلق ای طرح قسم کھانے

کوتبار ہوں کینے لگا یہ تو بڑی جرأت ہے۔ میں نے کہا کہ حبب مجھے یفین ہے کہ قرآن سیااور خدا کا کلام ہے تو جرأت کیول نہ ہور ؟ کلام ہے تو حرأت کیول نہ ہور ؟

بات سی ہے کہ ایسے لوگوں کے دلول میں ملائکہ رعب ڈالتے ہیں۔ اس زمانہ میں ہی اس کی مثال موجود ہے کہ بار بار چیلنج دیاگیا مباہر کولو مگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہوسکا۔ ابھی صوفیت کا دعوٰی

كرنے والے ايك صاحب من نظاى ناى أصف اور انہوں نے لكھاكد آؤ مي ايك كھنٹر ميں جان مكال

ونكا اخرات ذليل الموسك المن عامق الموسكة عير دلو بندلول كودكيوكت التمار كلها ورائع كفر كرب المرائع المرائع المتحاوات المتحاوات المتحاول المرائع ول براعب جهاجا المسهد التمار كاكوني جواب المرائع ول براعب جهاجا المهار المتحاول المرائع ول برائع والمركم الماري المعاود وكركما الموجل المرائع والمركم على التدعلية وللم كرد والمائي والمائي والمولكي معلى التدعلية والم الس كوما تحد كر الوجل كو باس كفي اور حاكو لوجها كراني والمولكي معلى التدعلية والم السيادة المائع والمائلة والمائد والمركم المائد والمائع والمائع والمولكي الموجم المائع والمولكي المرائع والمركم المائلة والمائع والمائع والمولكي والمولكي المرائع والمولكي وا

بھر ملائکہ کا چھٹا کام یہ ہے۔ کہ توحیداللی قائم کرتے ہیں۔ بوں زمارے ہیکام فرشتے کرتے ہیں۔ ہوں زمارے ہے۔ بیر مگریہ خاص کام ہے جو ہرایک فرشتہ کرتا ہے۔ جانچہ خدا تعالی فرما تا ہے :۔

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلْهَ إِلَّا هُمَ وَ الْهَ مَلْ ثِكُةُ وَاوْلُوا لَعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ \*

دال عموان: ١٩)

خدا بھی اپنی توجید پرگواہی دیتا ہے اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو ملائکہ توجید کے تبوت کے لئے اساب متیا کہتے ہیں۔

ساتوال کام ملاکر کا بر ہوتاہے کہ انبیاء کی تصدیق ظامر کرتے ہیں۔ لوگ انبیا کو جٹلاتے ہیں مگروہ دلول میں خیال ڈالتے رہتے ہیں کر بر حبوانا نبی نہیں۔ خیانخیہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے ،۔

لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا آنْزَلَ إِلَيْكَ آنْزَلَ فِيعِلْمِهِ أُوَ الْمَلْثِكَةُ يَشْهَدُونَ اللهِ اللهِ سَلْفِكَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ آنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ أُوَ الْمَلْثِكَةُ يَشْهَدُونَ الْكِنِ اللهِ سَلْمِيْدًا ٥ رانساء:١٩٤١)

فرمایا خدا گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تجھ برنازل کیا گیا ہے یہ ہماری طرف سے ہے اور ملائکہ مجی گواہی دیتے ہیں۔

ملائکہ کئی طرزے گواہی دیتے ہیں مثلاً خواب میں نبی کی سیانی ظامر کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی کا وشمن ہوتا ہے اور اسے جھولاس محتا ہے۔ لیکن ملائکہ ایسی بات اس کے دل میں خواب کے دراجہ والتے ہِں کہوہ نبی کو مان لینا ہے۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ ملک اس موقع کو تاڑ تا رہا ہے کہ کب فلال شخص کے دل میں نیکی آئے - اور مرانسان پرالیا وقت ہی تا ہے خواہ دہ الوجیل ہویا فرعون اور حب نیکی کے آنے کا وقت ہونا ہے۔ نواس سے ملک فائدہ اُٹھا لینا اور نبی کی سیانی دل میں ڈال دیتا ہے۔ آگے برانسان کا کام ہو نا ہے کہ اس سے فائدہ اُٹھائے یا نہ اُٹھائے۔

تو ملا کمہ کا ایک کام برے کہ لوگوں کے دلول میں انبیاء کی تصدیق بدا کرنے رہتے ہیں۔ أشوال كام طائد كايه بوتا ب كدخداكى تبيح كرنے رہتے ہيں دينا نحيد خداتعالى فرما تاہے :-وَتَرَى الْمَلْثِكُةَ كَاقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِ إِلْمِهُ (الزمر: ٢١) اس سے معلوم ہو اب کہ ملائکہ خدا کی تسیح اور تحبید کرتے ہیں۔

نوال کام ملاکد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کے لئے استغفاد کرنے ہیں ۔ یہ خاص ملا کہ ہوتے یں ۔ ان کا خداتعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہو تا ہے کد ٹومنوں کے لئے دُعا اور استغفار کرنے رہیں کہ اگر مُوس سے کوئی کمزوری صادر ہوجائے نواس پر خدا تعالیٰ بردہ ڈال دے بینا نجیہ اللہ تعالیٰ

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَتِهِمُ وَلُثُومِنُونَ به وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِلَّهِ يُنَ (مَنُوا \* رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئٌ تَحْمَةٌ قَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْدِ ٥ والمؤمن ١٨٠

اس معلوم موتا بعد كم خاص الخاص ملائكه كابيركام بوتا بعد كه خاص الخاص مؤمنون کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا ان کی کمزور اوں کو معاف کردے۔ اور جوعام فرشتے ہونے ہیں۔ ان کا کام یہ ہونا سے کرسب کے لئے دعا کرتے ہیں۔ عام مؤمنوں حتی کر کافروں کے لئے بی دعا كرتے بي - اوراس طرح مومنول كودومرا فائدہ يہنيت سع - ايك توخاص فرشتے ان كے لئے دُعا کرتے تھے اور دوسرے عام فرشتے جوسب کے لئے دُعاُ کرتے ہیں ان میں بھی مُومن ثنائل ہوتے ا یں سب کے لئے وعا کرنے کے متعلق خداتعالی فرما تاہے ور

وَالْمَلْيَكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيَسْتَغُورُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (الولى:١) ینی خدا کی رحانیت کے فرشے سب کے لئے دعا کرنے رہتے ہیں کہ خداسب کو معاف کردے۔ میراخیال بے کہ خدا تعالیٰ نے دوزخ کوخالی کرنے کی بیبیں رکھی ہے خدا تعالی فرشتوں کی دعا

ك نتيم بن أخر كه كاكرجاؤ مين سب كوحيور تا بهون -

دسوال کام ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ توانین نیجر کی آخری طّت ہیں اور دُنیا ہیں جو کچھ ہورہ ہے۔

مب ملائکہ کے اثر کے ذریعہ ہورہ ہے بیٹلا بارش برسی ہے، ہواجاتی ہے سورجی شاہی بینجی ہیں، نہرا ترکرنا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بیرب پچھ ملائکہ کے اثر کی وجہ سے

ہورہ ہے اور کوئی چیزالمی نہیں جو ان کے اثر کے بغیر آئر کرسکتی ہو۔ اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ذہر

بجائے خود زہر نہیں ہے اور تریا قابی ذات میں تریاق نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس

ملک کے ماتحت زہر ہے جب کہ وہ زہر کو اجازت نردے وہ اثر نہیں کرسکتا اور ہر چیز کے متعلق سی بات ہے

ماتحت تریاق ہے جب مک وہ عکم نہ دے تریاق اثر نہیں کرسکتا اور ہر چیز کے متعلق سی بات ہے

ماتحت تریاق ہے جب مک وہ عکم نہ دے تریاق اثر نہیں کرسکتا اور ہر چیز کے متعلق سی بات ہے

ماتحت تریاق ہے جب مک وہ عکم نہ دے تریاق اثر نہیں کرسکتا اور ہر چیز کے متعلق سی بات ہو اور بیسیول شاہیں اس قبم کی مل سکتی ہیں اور

چانچہ قرآنِ کریم میں خلف مقامات پر ذکر آنا ہے کہ بارشیں برسانا ، آندھیاں لانا اور دوسر کے

ملی کھی کی بندرہ بیس شاہیں تو مل جاتی ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ ملائکہ قانون قدرت کے ختلف شعبول کو پوراکر دہ ہے ہیں۔ اگر جے چند ایک شاہیں جو کھی گئی ہیں ان سے بیبات ظاہر ہوتی ہے

سیوں کو پوراکر دہ ہے کہ یہ قبیاس کے خید ویک متعلق کمن طرح قبیاس کیاجا سکتا ہے ؟ تو شعبول کو بال ہے کہ یہ قبیاس کے خید ویک انگر ش سے ہوسکتا ہے کہ ملائکہ ہی خدا کی سب صفات اس کا یہ جواب ہے کہ یہ قبیاس کے خید ویک ان کہ کہ دونا ہر کرنے ہیں۔

گیا رہوال کام ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ استخفار ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کے گنا ہ معات کئے جائیں بلکہ دُعائیں بھی کرتے ہیں کہ خدا نعالیٰ اپنے بندول پر برکتیں نازل کرہے ۔ استخفار کرنے کے تو یہ منے ہیں کہ انسانوں سے جوغلطیاں ہول ان کو ڈھانپ دیا جائے یہ مگر وہ دعائیں کرتے ہیں کہ خدا اپنی رحمت نازل کرے ۔ جنالخچہ آنا ہے :۔

إِنَّ اللهَ وَمَلْمِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ لِيَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَيِّمُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَيِّمُهُ وَالسَّمِهُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یہ فرشتے خداکی رحمت کے ماتحت ہوتے ہیں جب کوئی شخص خداکی راہ میں کام کرتا ہے تو ملائکہ
اس پر خداکی برکت نا ذل ہونے کی دُعائیں کرتے میں وہ خود نو برکت نہیں دے سکتے اس لئے خداسے
دُعائیں کرتے ہیں کہ فلاں پر برکت نا ذل کرے ۔ان کا درود ایسا ہی ہوتا ہے ۔ جیسے ہا را رسول کریم
صلی اللہ علیہ وہم کے متعلق ہوتا ہے کہ ہم خداسے درخواست کرتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وہم پراپنی
برکت نازل کرے ۔ ای طرح وہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدایا اپنے اس بندسے پردیم کر خدا تعالیٰ

فرما ناہے۔ تم بھی دُما ٹیں کر و کیو نکہ خدا اور ملائکہ بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔
بار ہوال کام ملائکہ میں سے بعض کا بیہ ہے کہ وہ سوائے عبارت کے کچھ نہیں کرنے۔ وہ ض عباد
نی کر رہے ہیں اور کرنے چلے عبائیں گئے حتیٰ کہ اس دُنیا کا خاتمہ ہو عبائے ۔ چنانچہ حدیث میں آ تا ہے
کہ ساتوں آسانوں پر ایک قدم یا ایک بالشت یا ایک تبھیلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں سب جگہ فرشتے
کہ ساتوں آسانوں پر ایک قدم یا ایک بالشت یا ایک تبھیلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں سب جگہ فرشتے
کہ طرے عبادت کر رہے ہیں یا سجدہ میں بیں یا رکوع میں ہیں جب قبارت کا دن آئے کا سب کمیں گئے
تر ایک ہے۔ ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جوحق تھا۔ بال بس آتنا کہ سکتے ہیں کہ ہم نے تیر ا

فرشتول کے اس قول سے مؤمنول کو بھی مبتی بینا جا ہے کہ اس قدر عبادت کرنے کے بعد فسر شتے کہ بس کے ہدف سر شتے کہ ب کہبس گے ہم نے کچھ نہیں کیا مگر بعض لوگ تھوڑی سی عبادت کرکے کمد دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کرے کہ دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کرے ۔ کی ہے ۔

تیر ہوال کام طاکد کا یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال محفوظ رکھتے ہیں۔ چانچے خدا تعالی فرما ناہے:۔

وَ اِنَّ عَلَیْکُمُ لَحْفِظِیْنَ ہُ کِکَا مُا کَا تِبِیْنَ ہُ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ہِ (الانطار: الآما)

فرما ناہے کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر کئے گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ تمہارے اعمال مکھتے رہتے
ہیں جوتم ظاہر یں کرتے ہو۔ باقی رہی نیت یہ ان ہی کومعوم ہوتی ہے جن کو محاسبہ قلب کا کام بردہ ہے۔
پیود ہوال کام طاکد کا یہ ہے کہ جو خدا کے بیادے ہوتے ہیں ان کی مجت و نیا یں بھیلاتے ہیں
اور لوگوں کو تحریک کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرو۔ چانچے حدیث میں آنا ہے۔ کہ

إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ الْعَبُدَ نَا لَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَاَحْبِنْ بُهُ فَيُحِبُّكُ إِنَّ اللَّهَ يَعِبُ فُلاَناً فَاَحِبُّ فُلاَناً فَاَحْبُنُهُ كُلُوناً فَكُونَعُ حِبْرِيْلُ فَيُحِبُّهُ إَهُلُ السَّمَا وِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ فُلاَناً فَا حِبْبُولًا فَيُحِبُّهُ إِنَّهُ اللَّهَ مَا وَنُكَالِكُ فَلَا فَا فَالْمَانُونَ فَيُحِبُّهُ إِنَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ. وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُولِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الْمُولِي الللللَّهُ اللللْمُ اللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْم

ر بخارى كتاب بدء الحلق باب ذكر المكتكة >

ینی جب الله تعالی کی بندہ سے بحت کر اسے تو جرائیل کو کہا رہا ہے کہ الله فلال شفس سے مجت کرتا ہے ۔ بھر جرائیل تمام ہمان والوں میں پکارہا مجت کرتا ہے ۔ بھر جرائیل تمام ہمان والوں میں پکارہا ہے کہ الله فلال شخص سے مجت کرتا ہے لیں تم مجی اس سے مجت کرو۔ بین اس پرسب ہمان والے اس سے مجت کرد۔ بین اس پرسب ہمان والے اس سے مجت کرنے لگ جانے ہیں ۔ بھراس کی قبولیت زمین میں بھیلا دی جاتی ہے ۔ سے مجت کرنے لگ جانے ہیں ۔ بھراس کی قبولیت زمین میں بھیلا دی جاتی ہے ۔ اس زمان میں یہ نظارہ دی جو لو۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ حکومتوں کو کہ رہے ہیں کہ جم تمیں کیوں مانیں ؟

مگرای زمانہ بیں لوگ حضرت بیجے موعود کی غلامی میں داخل ہورہے ہیں۔ اور جو بعد میں داخل ہوتے ہیں انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بیلی کیوں نہ آب کو مان لیا ؟ یہ ملائکہ ہی کی بھیلا ٹی ہوئی محبت ہے۔ خدا تعالیٰ ہے بیاروں کی صداقت کی برایک تطبیف دہلی ہے جھوٹے مدعی اُشختے ہیں بڑا شور مجاتے ہیں تیاں انہیں کوئی پوجھنا کی نہیں ۔اسی ذمانہ ہیں ایک ظہرالدین ادویی اور دومرا عبدالله بیا تیم ایوری ہے بار ہا انہوں نے اپنے متعلق ٹر کمیٹ کھ کھ کو چھپوا نے اور شائع کئے ۔مگر کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ مگر حضرت میں موعود کے تعلق د کھبو کس طرح آپ کی محبت دنیا ہی بھیلی ؟ اور بھیل رہی ہے۔

یندر ہوان کام طائد کا یہ ہوتا ہے کہ تھی طائد کو خدا کے بیاروں کی خدمت میں سگا دیا جاتا ہے اور ماموروں کے خادم اور غلام بنا دینئے جاتے ہیں ۔جیسا کہ خدا تعالیٰ فرمانا ہے :۔

وَإِذْ قَالَ دَبُكُ لِلْمَلْكِكُ قِرْآنِي خُوالِقُ أَبْشُرٌ آثِنُ صَلْصَالٍ مِّنُ حَمُمٍا مَسْنُوْنِ ٥ فَإِذَا

سَوَّيُتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ زُوجِي فَقَعُو (لَهُ سَجِدِيْنَ ٥ (الجر: ٢٩-٣٠)

خداتعالی نے طائدکو کہاکہ مٹی سے بشر بنانے والا ہوں یصب وفت یں اس کو بناجکوں اوراس برا بنا کلام نازل کروں بعنی اسے نبی بنا وُل اس وقت تم اس کی غلامی میں جھک جانا گویا ملائکہ کو نبی کی غلامی میں دیا جا تاہیے اور وہ نبی کے مقام سے نیچے اُجاتے ہیں۔

سولهوال کام طاکد کاید ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کوعلم تحصائے اور تعلیم دینے ہیں یعنی ان کومقر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جوعلم کی طرف توجہ کرنے والے ہوں ان کے تلوب برعلم کی روشی ڈوانے رہو۔ بنانچہ مدیثوں میں آئے ہے کہ جرائیل رسول کریم ملی الدعلیہ ولم کے باس تمثل موکر آئے اور سوال کیا

یارسول الله ایمان کیاہے ؟ دین کیاہے ؟ اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم جواب و یق رہے جب چلے گئے تورسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے صحابۂ کو فرمایا حاضتے ہویہ کون نفا؟ انہوں نے رہے جب بیات میں تناب وقت سم میں دور میں میں دور انہوں کا انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے

کها یا رسول النّد ہم تونییں جانتے آپ ہی نباشیے ۔ آپ نے فرمایا بیرجبرائیل تھا جوتہیں دیں کھانے کے لئے آباتھا ۔

ر بخادىكتاب الايمان باب سوّال جبريل المنَبَّى عن الايمان و الاسلام)

تو ملائکہ کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ علوم سکھا تنے ہیں۔ مگر دینی علوم ہی نہیں۔ کو نبا کے معاملات کے متعلق علوم بھی سکھا نے ہیں حتی کہ کافرول کو بھی سکھا تے ہیں۔ بُن نے المدیس کی ایک کتاب پڑھی ہے۔ وہ کھتا ہے کو ٹی ایک بات بھی ایسی نہیں جو میں نے ایجاد کرکھے نکالی ہو۔ ایک دم میرسے دل میں آکر ایک بات بررتی اور میں اس کو مل میں ہے آنا - اس کو جونکر ایسے علوم کا شوق تھا اس لئے اس قیم کی آمیں سکھا اُل کئیں۔ نبیوں اور ولیوں میں جونکر دینی علوم کا شوق ہوتا ہے اس لئے انہیں دینی علوم سکھاتے ہیں۔

فرشتول كيعلوم سكهانے كالمى عبيب طراق ب وہ جوبات سكمانے بين اسے OBJECTIVE MIND .. زفلب عامل ، من نمیں رکھتے بلکہ SUB CONSCIOUS MIND (فلب غیوال، میں رکھنے ہیں لینی دماغ کے پھلے صدیں رکھتے ہیں تاکسوچ کرانسان اسے نکال سکے۔ اس مین ظاہری دماغ سے حفاظت کی زیادہ طانت ہوتی ہے اور یہ زخیرہ کے طور پر ہو تا ہے ۔ ملائکہ جو مجھ کھانے ہیں ای حصد دماغ میں ڈالتے ہیں۔ الاما ثناء الله دماغ كية بين حصة بهوت إن ايك وه حصر كي ذراييهم جنرول كو ديمين اور سميني بن دوسراوہ حصہ جو ذخیرہ کے طور پر ہوتا ہے ۔اس میں باتیں محفوظ رکھی جاتی ہیں جو یاد کرنے پر یادا جاتی ہی اور تميرا وه حصرت من ذخيره نومو تاب مگر ماد كرنے سے بھی اس میں ہو كچمہ ہو ياد نبس ما نا ملكر بہت ك<del>رين</del> سے وہ بات سامنے آتی ہے۔ ملا کر کمی اس تمبیرے حصے بیں بھی علوم داخل کر حباتے ہیں جب ان کی ضرورت ہواس وقت الیسے واقعات بیش آماتے ہیں کہ وہ علوم ساھنے آ جانے میں ۔ یوں یا دکرنے سے نہیں آتے کہ ییمیرا ذاتی تجربہ ہے میری کوئی ۱۷- ۱۸ سال کی عمر ہو گی حضرت مبیح موعوّد کا زمانہ نضا ۔ اس وقت میں نے رسالہ تشحیذ کالا تھا خواب میں میں نے دکھاکہ ایک فرشتہ کا ہے جو مجھے کتا ہے کیا تمہیں کے سکھائیں ؟ مِن نے کہا سکھاؤ۔ اس نے کہا سورہ فاتحہ کی تعنیر سکھائیں ؟ میں نے کہا ہاں سکھائیے۔ اس رؤیا کا بھی عجيب نظاره تھا۔ بيرشروع اس طرح ہو ئی كہ يہلے مجھے ٹن كى اواز آئی اور پيروہ پھيلنے لگی اور پيلي كر میدان بن گئی۔ اس میں سے مجھے ایک شکل نظر آنے لگی ۔ جو ہونے ہونے صاف ہوگئی۔ اور میں نے وكميعا كمرفر شنند ہے ۔ اس نے مجھے كها تمہیں علم سكھا ؤل ۔ ئيں نے كها سكھا ؤ - اس نے كها لوسورہ فاتحر كافسبر يجهو اس براس نه سکهانی شروع کی اور اِناک نَعْبُدُ بر پہنچ کرکھا کوسب نے اس حد تک تفنير بن ملھی ہیں آگے نہیں مکھیں۔ میں بھی اس وقت مجھتا ہول کرالیا ہی ہے۔ بھراس نے کہا مگر میں تمییں اس سے آگے سکھا نا ہوں رچنانچہ اس نے ساری سورہ کی نفسیر سکھائی اور میری آ بھی گھل گئی۔اس وقت مجھے اس کی ایب دو آمیں یادتھیں جن کی نسبت آنا یاد ہے کہ نہایت تطبیف تھیں گر دوبارہ سونے کے بعد جب بين أعما نو بن وه بھى بيكول كيا خفا حضرت خليفة المسيح الاوّل كوحب بن نے يرووا سانى نُوآپ بہت ناراض ہوئے کو کیول اسی وقت نر لکھ لی ؟ جو کچھ سکھایا گیا نھا اسے اسی وفت لکھ ببنا جاہتے تھا۔

اس دن کے بعد آج یک بیں سورہ فاتحر پر کمبھی نہیں بولا کہ مجھے اس کے نئے نئے نکات زمیجیا

کئے ہوں ۔ مَیسمجفنا ہول بیرای علم کی وجہ ہے ہو مجھے سکھا یا گیا ہے

ا بک دفید مجھے اس علم کا خاص طور پر تجربہ ہڑا ۔ ہمارے کول کی ٹیم امرنسر کھیلنے کے لئے گئی مِين اس وقت اگرچيه سكول سنے نكل آيا تھا نيكن مدرسه سے تعلق تھا كيونكر ميں نيا نيا جُملا تھا اس لينے میں بھی ساتھ کیا۔ وہاں ہمارہے را کے جیت گئے اس کے بعد وہال مسلمانوں نے ایک حبسہ کیاادر مجھے تقر ر کرنے کے لئے کہا گیا۔جب ہم اس حبسہ میں گئے توراستہ میں میں ساتھبوں کو سنا نا جا رہا تھا کہ خداتھا کا میرے ساتھ بیدمعاملہ ہے کہ حب بھی میں سورۃ فاتحہ پر نقر بر کروں گانٹے بکات بجھائے جائیں گے۔ ر میں پنچ کرجب میں تفزیر کرنے کے لئے کھڑا ہوا تو کوئی ایت سوا شے سورہ فاتحہ کے میری زبان برہی نہ آئے ۔ آخر میں نے خیال کیا کہ میرا امتحان ہونے لگاہے اور مجھے مجوراً سورۃ فاتحہ رطفی بڑی اس کے متعلق کو ل بات میرے ذہن ہیں نہ تھی ۔ بیئ نے پوئنی پڑھی مکین پڑھنے کے بعد فوراً میرے دل میں ا يك نيا بمته ڈالا كيا اوروہ يەكەرسول كريم صلى النّد عِليه وسم پرحبب سورة فاتحرِ اُترى ہے اس دقت آڳ کے مخاطب کفار نفے یہودی اور عیبانی نہ نفے گر دعا اس میں بیسکھا ٹی گئی ہے کہ ہیں میودی ا ور عیسائی بننے سے بچاکہ ہم ان کی طرح نہ نبیں ۔ حالا نکہ جاہتے یہ تھا کہ جوسامنے تنہے ان کے متعلق دُعاسکھانی جاتی کرہم ان کی طرح ند نبیں ۔اس میں یہ نکتہ ہے کہ مشرکین نے چونکہ تباہ و برماد موجانا تفا اور بالكل مثاف جانا تفااس لئے ان كے متعلق دُعاكى ضرورت سرتھى ليكن عيسائيوں اور ميودلول نے چونكه قيامت تك رہنا تھا اس لئے ان كے تتعلق دُعاسكھا أي كُيّ ۔

یه مکته معاً مجھے مجھا یا کیا اور میں نے خدا تعالیٰ کا تسکر یہ اداکیا کماس موقع پراس نے میری آبرو رکھے لی ۔

تو بیعلم جوخدا تعالیٰ کی طرف سے محھایا جانا ہے۔ ہمیشہ ضرورت کے وفٹ کام آنا سے اورا سکے یا دینہ رہننے میں بیرحکمت ہے کہ اکر مات یا درہتی تو ایک ہی دفعہ کے لئے وہ ہوتی مگراس طرح بر ملم ہمیشہ کام آتا ہے۔ اب کمبی کوئی اعتراض کرسے اور کو ٹی حافظ نہ ہوجں سے قرآن کی کوئی اورآئیت يوهي جا سكة توخدا تعالى سورة فالخرسية بي مجهاس كاجواب مجما دتياجيد- توسا دى عنوم بين بركت موتى ہے کہ جب ضرورت روسے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔

ہیں دلا کہ کے وربیعے علوم سکھا شیے جانتے ہیں بھی الدین این عربی ؓ فوحات کمیہ میں سکھتے ہیں ک مجھے مبت سے علوم طالکرنے سکھائے ہیں ( فتوعات کمیدعبدا ملے مطبوعہ صر) صوفیاء میں سے بھی ہیں جنموں نے طالکرے منعلق بجث کید اگرحیان کی مجت حضرت سے موعود کے متفاطر میں دسوال حصہ بھی نہیں ہے حفرت میرح موعود بار با فروایا کرتے تھے کہ کی ہزارالفاظ کا مادہ آپ کوسکھایاگیا میں نے بھی اور بست می آئیں مل کمد کے ذرائعیہ کھی ہیں ایک دفعہ گناہ کے مشارکے متعلق اس وسعت کے ساتھ مجھے علم یا گیا کہ میں اس کا خیال کرکے حیران ہو مباتا ہوں کہ س عجیب طراق سے کوتا ہیوں اور غلط کاریوں کانقشہ کھینےاگیا ہے ۔

سترھوال کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ سرخص کے دل میں نیک تحریک اور نیک خیال پداکرتے ہیں۔ یہ اس خیال پداکرتے ہیں۔ یہ اس خوا ہے جو ہرایک انسان کے لئے الگ الگ مفرد ہوتا ہے ۔ اصل میں میانظاً جرائیلی تسلط کے ماتحت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جرائیلی تسلط کے ماتحت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کرم صلی الله علیہ وکم فرماتے ہیں:۔

فَى الْقَلْبِ لَـ مَّنَاكِ لَمَّهُ فَى الْهَلَكِ إِيْعَادُ مِا كُخَيْرِ وَنَصُدِيْقٌ بِالْحَقّ فَكَنَ وَجَدَ ذُلِكَ فَلْيَحُمَدِ اللَّهَ وَلَكَمَّةُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مُنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ وَجَدَ ذُلِكَ فَلْيَسُمَ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكُ فَلْيَسُمُ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكَ فَلْيَسُمُ وَلَكُ فَلْيَسُمُ وَلَكُ فَلْيَهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ النَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُانِ اللَّهِ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مَنْ وَجَدَ ذُلِكَ فَلْيَسُمْ وَلِكُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ

فراتے ہیں۔انسان کے دل میں دوتر کیس ہوتی ہیں۔ایک فرشتے کی طرف سے اس میں نیک باتول کی تحریب ہوتی اور سے اس میں نیک باتول کی تحریب ہوتی اور سے ان کی تحریب ہوتی اور سے ان کی تحریب ہوتی اور سے اس میں بُری باتول کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہیں وہ اللہ کا شکر کرے۔ اور ایک عدد کی طرف سے اس میں بُری باتول کی تحریک ہوتی ہے اور نیک باتوں سے دد کا جا ناہی بین جس کے دل ہیں تحریک ہوتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگے شیطان سے ۔

ید بن نے طائکہ کی حقیقت اوران کے کام بنا ئے ہیں ان سے معلوم ہو گیا ہو گاکہ طائکہ اونی نہیں بلکہ ان کا انسان کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے ۔ اس لحاظ سے بہمولی مسئلہ ندرہ کہا جیسا کہ عام اوگ سمجقے بن بلکہ معلوم ہوا کہ طاقہ کا دارہ چیز ہے ۔

کیا انسان ملا مکر کو نفع بہنچا سکنا ہے ؟

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا طائمکہ کوانسان معی کوئی فائدہ بینجا ناہے بانہیں ؟ اس کے متعلق جمال نک مبری تحقیق ہے میں معلوم ہوتا ہے اور میرا قرآن اور حدیث سے استنبا طہے کہ اور توکسی رنگ میں انسان طاکدکو فائدہ نہیں بینچا سکنا البتہ ان کے مدارج کی ترقی کے لئے دعاکرسکتا ہے جانچ قرآن کیم سے معلوم ہونا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور آکرسلام کما نوحضرت ابراہیم نے بھی آگے سے ان کو جواب دیا۔ اگر طاکدکو اس کا کوئی فائدہ نہ بہنچ سکنا تو وہ سلام کا بواب نہ دینتے کیونکہ سلام سلامتی کی دُعا ہے اور جس کے مدارج میں نرتی نہ ہوسکتی ہو اس کے حق میں دُعا فضول کے دارج میں نرتی نہ ہوسکتی ہو اس کے حق میں دُعا فضول ہے ۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم نے صفرت عائشہ کو کہا کہ جرائیل نے تمہیں السلام علیکم کہا ہے ۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا وعلیم السلام اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ان کو منع نہیں فرما یا۔

در این ماجه کتاب اللہ دب باب دد السلام)

الى طرح جب بك تشهد مذائر انفاصحائب كها كرنے تھے خدا نعالى برسلام ، جرائبل برسلام، خرائبل برسلام، خرائبل برسلام فلاں فلاں برسلام - اس بر رسول كريم على الله عليه ولم نے خدا برسلام كئے سے منع فرما بائيكن جرائبل برسلام كئے سے منع ندكبا - اكر جرائبل كو اس سے كوئى فائدہ ندہوتا تو آئب منع كر ديتے - اس سے زيادہ ملائكہ كو فائدہ بہنچانے كا اور كوئى بيتر نبيل لكتا -

#### ملائكه كے وجود كا ثبوت

اب یں اس امر کا نبوت پیش کرنا ہوں کہ ملائکہ واقع میں ہیں۔ پہلے تو قرآن سے یہ بنایا گیا ہے کہ ہیں اب میں دلال سے نابت کرنا ہوں ککس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ ہیں ؟

(۱) ہم دیجتے ہیں کہ تمام عالم میں ایک قانون جاری ہے اور وہ الیما زبردست قانون ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکنا اور وہ قانون ایک ارادہ کے ماتحت ہے۔ مثلاً آسمان ہیں ہم شاروں کی گردش دیجھتے ہیں۔ ان میں ایسی حکمت بائی جاتی ہے کہ ان کا انتظام بلاوجہ اور بغیر کی ارادہ کے نہیں ہوسکنا ۔ بھر یہی زمین ہے وہ آبادہ ہے اسٹر انو مرز نے اس کو جھوٹا سابیادہ تا بت کرنے کے لئے بڑا زور مارا ہے ۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو جھوٹا سابیادہ تا بت کریں ۔ گرکتے ہیں بڑا نے رور مارا ہے ۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو جھوٹا سابیادہ تا بت کریں ۔ گرکتے ہیں گرزیں ہے ۔ ہم کہتے ہیں اسے کیوں مرکز میں جگہ ملی ہے ؟

میں برائر ڈالتے اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا تھا کہ یہ مرکز میں ہوتی ۔ اس سے معلوم ہؤا سارے اس برائر ڈالتے اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا تھا کہ یہ مرکز میں ہوتی ۔ اس سے معلوم ہؤا سارے اس برائر ڈالتے اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا تھا کہ یہ مرکز میں ہوتی ۔ اس سے معلوم ہؤا سارے اس برائر ڈالتے اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا تھا کہ یہ مرکز میں ہوتی ۔ اس سے معلوم ہؤا سابیادہ تا ہوتی ۔ اس سے معلوم ہؤا

كديد اداده كے ماتحت بنائ كئي ہے يونني نہيں بنائ كئي -

ای طرح باتی سارا انتظام ہے۔ کئی سال ہوئے ایک شارہ نمودار ہڑا تھاجس کے متعلق خیال کیا گیا تھا کہ وہ زین سے ٹکرائے گا اور ساری و نیا تباہ ہوجائے گی مگر کھے عرصہ کے بعداس کا کرخ بدل کیا اور کچھ بھی نہ ہڑوا۔ کئی د فعرالیا ہڑا ہے اور بہی خیال کیا جا اربے کہ شارہ کے زبین کے ساتھ ٹکرانے سے زبین تباہ ہموجائے گی۔ جو ایسے عفوس شارسے ہونے بیں کہ ان کے مکر شانے سے نربین تباہ ہموجاتے گی۔ جو ایسے عفوس شارسے ہمونے بیں کہ ان کے مکر شان ابنا زبین تباہ ہموجاتی ہے وہ جب اس حد بر پہنچتے ہیں کہ زبین سے شکرانے سے کوئی نقصان نبیں راستہ بدل بیتے ہیں۔ اور بیج بیب بات ہے کہ دُمار شارسے جن کے شکرانے سے کوئی نقصان نبیں ہوئیا۔ ہوسکتا وہ زبین کے باس جا کہ دُمار نبیں بہنچتا۔ ہوسکتا وہ زبین کے کہ دُنیا کو کچھ نقصان نبیں بہنچتا۔

ایک دفعہ اور پ کے سائنس دانول نے اعلان کیا تھا کداب ایک شارہ زین کے باس سے گزرے گاجس سے دُنیا تناہ ہوجائے گی۔اس پرکئی لوگ خود کئی کرکے مرگئے کہ ندمعلوم اس وقت کہ قلام دُکھ اور تکلیف سے مریں ۔مگر دہ شارہ آیا اور گزر کیا اس سے مجھ نفضان نہ ہوا ۔اس پرٹرت دانوں نے تنا باکہ اس کے ذرّات اشنے باریک تھے کرجب وہ سورج کے مقابلہ میں آیا تو اس کی کوم سورج کے مقابلہ میں آیا تو اس کی کوم سورج کے مقابلہ میں آیا تو اس کی کوم سورج کے مقابلہ میں آیا تو اس کی کوم سورج کے مقابلہ میں آیا تو اس کی کوم سورج کی شعاوں کے دباؤ سے ہرما کر دائیں سے بائمیں طرف ہوگئی ۔

ائ قسم کی بانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتب قانون ہے حسب کے ماتحت سب کام ہورہا ، اگر ایک بالا دادہ ہتی قانون ہے حسب کے ماتحت سب کام ہورہا ، اگر ایک بالا دادہ ہتی تیجے نہ ہوتی تو بھیریہ کام کس طرح جیتنا ، اب سوال یہ ہے کہ وہ بالا دادہ ہتی کون ہے ، اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ ہی کرسکتا ہے اور وہ کہنا ہے کہ طائکہ بیں یس ہرا کی جینر پرولائکہ کا قبضہ ہے اور ان کے در لعیر یہ انتظام جل رہا ہے ۔

مجھے ذاتی طور پراس بات کا تجربہ ہے کہ ہر چیز پر ملائکہ کا قبضہ ہے اوران کے ادادے کے ماتحت وہ چیز کام کرتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے نجار ہوا۔ ڈاکٹرنے دوائیں دیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن چودھری ظفر اللہ خان صاحب آئے ان کے ساتھ ایک غیراحمدی بھی نفا۔ ان کوئیں نے اسپنے باس بلا بیا۔ ان کے آنے سے بہلے مجھے غنودگی آئی اور ایک مجیر میرے سامنے آیا اور کہا آج تپ لیاس بلا بیا۔ ان کے آنے سے بہلے مجھے غنودگی آئی اور ایک مجیر میرے سامنے آیا اور کہا آج تپ لوٹ جائے گا۔ جب ڈاکٹر صاحب اور چودھری صاحب اور ان کا غیراحمدی دوست اور بعض اور اصاب آئے تو بی نے ان کو وہ کشف تبا دبا۔ چنا نے تھوٹری دیرکے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے تعرام طرح دیکھا تواس وقت تپ نہیں تھا۔

دراصل وہ مچھر نہیں بولا تھا بلکہ اس کی طرف سے وہ فرنستہ لولا تھا جس کامچھر پر قبضہ تھا تو ہرا کی

جنر جوانتظام اورارارہ کے ماتحت کام کررہی ہے ملائکر کی ہتی کا نبوت ہے۔

رم) جہانی بناوط سے تابت ہوتا ہے کہ طائکہ میں رکیونکہ موجودہ تحقیقات سے بیٹابت ہو گیا حدید میں من میں تعدید نائز تدرید جو ایس ایس ایس میں مثلاً ماز مدرجہ میں نظامت سے

کروڑ ذروں سے مل کر بنے ہیں۔ پھر وہ بھی باریک در باریک ذروں کامجموعہ ہیں جتی کرامر کیہ کے ایک سائنس دان نے الیا ذرّہ در بافت کیا ہے کہ جو انسان کے حبم میں سے گزر جا تا ہے۔ ہواجم میں سے نہیں گزر کتی گروہ ذرّہ جب حبم پر مگتا ہے تو دو مری طرف بکل جا تاہیے۔

جاتی ہد اور نمایت لطیف درلطیف ذرّول کامجوعہ ہوتی ہد جب ہرایک چیزا پنی طاقت لیے مطیف منبع سے حاصل کرتی ہے جونظروں سے پوشیدہ ہے تو ماننا پڑتا ہے کداس بطافت کی طرف

جانے میں کوئی حکمت ہے۔ اور وہ بئی ہے کہ استباء پر ملا کمر کانصرف ہے جو خود نہایت کے تطبیف ہیں۔

غرض و نیاکی اختیاء کاسلسله ایک باریک در باریک فرّات کی طرف جانا نیا ناہے کہ باریک ہی ان کے منتظم ہوں - اور اشیاء کی بطافت دلالت کرتی ہے کہ ان پر بطیف ارواح ہی کام کردی ہیں اور وہی ملائکہ ہیں -

رم مغبر شهادت سے بھی کسی چیز کے ہونے کا ثبوت ملنا ہے۔ تملاً جب لوگ لندن سے آگر

کتے ہیں کہ لندن ایک شہر ہے تو لوگ ان کی اس بات پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ای طرح ملا کلہ کے وجود
کے تعلق جب اتنے معتبر آدمی کتے چلے آئے ہیں کہ ہیں تو پھیران کو کیوں نرانیں ؟ اگر شهادت پر اعتبار
نہیں کیا جاسکتا تو پھر لندن بھی انہی لوگوں کے نزدیک ہونا چاہئے جو اسے دیجھ آئیں۔ اور جو نہیں
دیچھ آئے ان کے نزدیک لندن کی بھی کچھ حقیقت نہیں ہونی چاہئے۔ کوئی کے کہ لندن تو ہر شخص
جاکر دیکھ سکتا ہے گر ملائکہ کو تو ہر شخص نہیں دیکھ سکتا ہم کتے ہیں یہ غلط ہے کہ شخص لندن کو دیکھ سکتا
ہے لندن وہی شخص دیکھ سکتا ہے جس سے پاس بیسہ ہو۔ اسی طرح ہم کتے ہیں ملائکہ کو دیکھے کی جس
بین قوت ہوتی ہے وہ ملائکہ کو بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص رو پیر جس کرکے لندن دیکھ سکتا ہے

بین قوت ہوتی ہے وہ ملائکہ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص رو پیر جس کرکے لندن دیکھ سکتا ہے۔
تو ملائکہ کو دیکھنے کی قوت پیدا کرنے سے ملائکہ کو بھی مسکتا ہے۔

نہ کو آئیے کی وقت چید سرت کے ماہم کو بی کریوٹ کا ہے۔ یس ملا ککہ کے متعلق سینکر مول اور منزاروں آدمیوں کی جو شہادت ملتی ہے وہ مجی ان کی مہتی کا نبوت

## ملائکہ کی ضرورت

یتویں نے ملائکہ کے نبوت کے عقلی دلائل بتائے ہیں۔ اب یہ بتا تا ہوں کہ ملائکہ کی ضرورت کیا ہے ؟ ضرورت نا ہوں کہ ملائکہ کی ضرورت کیا ہے ؟ ضرورت نابت ہو عبائے قانونِ قدرت کے وسیع مطالعہ سے معلوم ہوتا ہوتی بھی ضرورہ ہوتی بھی ضرورہ ہونے کی دسیع مطالعہ سے معلوم ہوتا ہوتی ہی اس کے ہونے کا نبوت ہے مگر یہ نبوت بالواسطہ ہوتا ہے بلا واسطہ نہیں ہوتا اس لئے میں ملائکہ کی ضرورت بتا تا ہوں ۔

پہلی ضرورت تو بہہے کہ رومانی اور حبمانی نظام میں شابست ہوتی ہے اور ہونی جا ہے۔
رومانی امور کو حبمانی پر قیاس کر رہا جا تا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں سلنے ایک جیے چلتے ہیں سوائے اس کے
کہ جہال ان کا ایک جیسا نہ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حبمانی معاملات میں ہم دیجھتے ہیں کہ اسباب کا
ایک وسیح سلسلہ چلتا ہے اور مخفی در مخفی اسباب چلے جانے ہیں بیال تک کہ نمایت باریک گیروں تک
بہنچتا ہے بلکہ کتے ہیں کہ ان سے بھی ایکے چل کر ما دہ طاقتوں میں منتقل ہوجاتا ہے اور انہی طاقتوں کے
منبعوں کا نام ہم ملائکہ دیکھتے ہیں۔

غرض جمانی سلسلہ اس طرز پر واقع ہوا ہے کہ تطیف ہونے ہونے بامکل غائب ہوجا نا ہے اور
کوئی ذرایعہ اس کے دیجھنے کا نہیں ہوسکتا۔ الیا ہی رُوحانی سلسلہ کے لئے بھی ہونا ضروری ہے اور
ہے۔ اوراس سلسلہ کی آخری کوئی ملک ہیں۔ یہ کہنا کہ روحانی امور میں سبب نہیں ہوتا۔ صرف جمانی
امور میں ہوتا ہے غلطی ہے جما نیات کے تعلق ایک فلاسفرنے بیال یک کھا ہے کہ کوئی بات یونی
نہیں ہوجاتی بلکہ ہراکیہ بات کے اسباب دور دور سے چاتے ہیں۔ اس جب جمانیات یں کوئی بات بین
سلسلہ اسباب کے نہیں ہوتی توکیا روحانی امور ہی ایسے ہیں کہ ان ہیں اسباب کا سلسلہ نہانا جائے
جب جمانی امور کا سلسلہ چات ہے نو ضروری ہے کہ مشاہدت کے لئے دوحانی امور ہیں بھی چلے۔ اور
دوحانی امور کے سلسلہ کی آخری کوئی مل مگر ہیں یہی رُوحانیات کے لئے طائکہ کی ضرورت ہے۔
دوحانی امور کے سلسلہ کی آخری کوئی میں مہیں یہیں رُوحانیات کے لئے طائکہ کی ضرورت ہے۔
دوحانی امور کے سلسلہ کی آخری کوئی میں۔ اور اسی مسئلہ ارتباعا کی عمومیت کو د کھو کر سائنس دان
دوتانی ہم ہر چیز ہیں ارتباعا باتے ہیں۔ اور اسی مسئلہ ارتباعا کی عمومیت کو د کھو کر سائنس دان

اس نتیجہ برینیجے ہیں کہ برجو انسان موجود ہے بہ پیلے سے ہی الیا نہ تھا۔ پیلے برایک کیوسے کی شکل میں تھا بھر ترقی کرکے بڑھا بھراور بڑھا حتی کموجودہ حالت کو پنج گیا بمشلہ ارتھا دکا براستمال تو فلامعلوم ہونا ہے اورکئی طرح سے ردکیا جا سکتا ہے مگر اس میں نسک نہیں کہ ای مشلہ برغور کرنے سے بیضرور تنابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے نتا ٹرحالات میں نبدیلی یا تو مقلف مدارج کو چاہتی ہے یا وسائط کی متحاج ہے بیم بالکل متعاثر حالات کی طرف انتقال بالمکل محال ہے لیں ایک طرف انتقال بالمکل محال ہے لیں ایک طرف انسان کے اندرا علی سے اعلی ترقیات کے حصول کی خواہش اور فدا تعالی سے وصال کی تربی کا ہونا اور دوسری طرف اس کی موجودہ کیا فت کا اس سے طبخ میں روک ہونا دونوں امراس بھیجہ برہمیں بینچانے ہیں کہ انسان اور نعدا تعالی کے درمیان ایک اورواسط ہونا چاہئے جو ایک طرف تو مخلوق ہو اور اس واسطہ کو ملائکہ کہتے ہیں۔

کتے ہیں کہ ایک شخص کسی بلند مینار پر جیڑھا مگر انر نہ سکتا تھا۔ کسی نے بیر کے ساتھ باریک "اگے کی رہیں انکے کواس نے پنچے "اگے کی رہیں باندھ کر تیر اس کی طرف مارا اور اس نے پکڑ بیا۔ اس باریک تا گے کواس نے پنچے دسکا دیا اور پنچے والے نے اس کے ساتھ ذرا موٹا "ناگا باندھ دیا جھے اس نے او پر چینج لیا۔ پھر اس کے ساتھ اور زیادہ موٹا "ناگا باندھا گیا حتی کہ ایک زنجیر باندھی گئی اور وہ اس کے ذراحیہ پنچے اس آر آیا۔ اس کے ساتھ اور زیادہ موٹا "ناگا باندھا گیا حتی کہ ایک زنجیر باندھی گئی اور وہ اس کے ذراحیہ پنچے اس آر آیا۔

اس طرح مل ککہ کے ذریعہ بندہ کا تعلق خداسے ہوتا جا آہہے۔ وہ درمیانی کڑی ہیں جن کے ذریعہ بندہ کا خداسے تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کے فیوض کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ یس خدا تعالیٰ سے تعلق بیدا کرنے کے لئے ملا کمر کا ورجو د ضروری ہے۔

تبسری ضرورت ملائکہ کی بیمعلوم ہوتی ہے کہ ہم ظاہری عالم یں دیکھنے ہیں کہ جمانی تربیت کے لئے دوصیفے ہیں ایک وہ جو بغیرانسان کے علم اوراس سے دخل سے اس کا کام کررہا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرما نا ہے :۔

وَسَخَّرَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَادَ وَالشَّمْسَ وَالْقَهَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرُتُ إِلَّهُمِ اللَّهُ مُ النَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّالَّا اللللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللللَّ

کے خوا کے عکم کے مانحت رات اور دن ،سورج اور جاند اور سادے بغیر تمہاری کی محنت کے تمہارے کی محنت کے تمہارے کی محنت کے تمہارے کی حالت کے تمہارے کی حالت کے تمہارے کی حالت کے تمہارے کی حالت کی محنت کے تمہارے کی حالت کی محنت کے تمہارے کی حالت کی حالت

مخرع فی بین اس کو کتے ہیں جس پر کچوخرج نہ ہواوروہ کام دے نفد تعالیٰ فرقاہب ہم نے ہمادے کئے دات اور دن ، سورج اور چاند اور شاروں کو کام میں لگا دیا ہے تہیں ان کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ۔ دات آتی ہے اور دن پڑھا ہے لیکن تم اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ۔ دات آتی ہے اور دن پڑھا ہے دیکن تم اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنا ہے ۔ جاندروشنی کرتا ہے ۔ سادے طرح طرح کے اثرات ڈال دہمے ہیں ۔ بیکن تمہیں ان کے لئے کچو نہیں کرنا پڑتا ہے ۔ سادے طرح طرح کے اثرات ڈال دہمے ہیں۔ بیکن تمہیں ان کے لئے کچو نہیں کرنا پڑتا ہے ۔ ہارااس میں کچود خوا ایک نے برانظام جس کی طرف الند تعالیٰ نے برانظام جس کی طرف الند تعالیٰ نے اشادہ فرمایا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ خوا تعالیٰ نے رکی الیسلد بھارے فائدہ کیلئے درکھا ہؤا ہے جو آپ ہی آپ کام کرنا رہا ہے ۔ ہمارااس میں کچود خل نہیں ہوتا ۔ شکل سورج کی شعاعوں میں ایسی طاقت بعد کہ پان کو مختلف رنگ کی شیشیوں میں ذیال کراگراس کے سامنے دکھ جو ایس میں ایسی طاقت بعد کہ پیل بڑھتی ہے کہ اس سے کئی گھڑی کو تو میں نے خود دکھا ہے ۔ اس طرح چاند کی دوشنی سامن فرد حبادی بڑھتی ہے کہ اس کے بڑھے نے کہ کو تو میں نے خود دکھا ہے ۔ اس جاند کی دوشنی کان پر بڑا اثر ہوتا ہے کہ اس کے بڑھے نے اور می نبا تات ایسی ہیں کہ چاند کی دوشنی کان پر بڑا اثر ہوتا ہے ۔ اور بھی نبا تات ایسی ہیں کہ چاند کی دوشنی کان پر بڑا اثر ہوتا ہے ۔ اور بھی نبا تات ایسی ہیں کہ چاند کی دوشنی کان پر بڑا اثر ہوتا ہے ۔ اور بھی نبا تات ایسی ہیں کہ چاند کی دوشنی کان پر بڑا اثر ہوتا ہے ۔ اس جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں کے بڑادوں ہی اثرات ہیں جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں کے جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں کے جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں کے جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں کے جو ہوں کے بڑادوں ہی اثرات ہیں جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں کے جو ہمیں معلوم نہیں وہ تور معلوم کتے ہوں گھ

بس یہ جاندا ورسورج اورت رہے سب اٹر ڈال رہے ہیں اور اب یہ بات دریافت کی گئی ہے کہ بسل کے کیڑوں کی گئی ہے کہ بسل کے کیڑوں کی قاتل دھوب ہے اس لئے دھوب کو بھی علاج کے طور پراستھال کرنے ہیں۔ اس بات کو مرفظ رکھ کرد کھیو کہ سورج کس طرح انسانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک شخص سل کے بیار

کے پاس جا آ ہے مکن ہے کہ اس کے اندرس کے کیڑے داخل ہوکر اس کی ہلاکت کا باعث ہول مگرجب وہ سورج کی تیز دھوپ میں سے گزر آ ہے تو وہ کیڑے خود مخود مرحانے ہیں اور اس بات کردیت تھ مند میں مار میں میں میں اور اس

کا اسے پہتر بھی منیں ہونا اوراس طرح وہ نیج جا تاہیں۔

بیں ایک تو برسلسلہ ہے جو انسان کی محنت اور کوشش کے بغیراس کے فائدہ کے لئے کام کر رہا ہے۔ اور وہ دوسراسلسلہ ہے جو انسان محنت اور کوشش کر کے کی چیزہ فائدہ اُسطا نا اور لینے مفید بنا تاہے۔ جینے فلہ سے دوئی پیکا نا ، مٹی سے مکان بنا نا ، بوہے اور مکولی سے گاڑی ، کھی ، دیل کا تیار کرنا ، علم ماصل کرنا اب غور کا مقام ہے کرکیا یہ ممکن ہے کہ انسان کی جمانی تربیت اور انتظام کے لئے فو یہ دوسلسلے ہوں لیکن اس کی روصانیت کے لئے فدانے کچھ بھی نرکیا ہو؟ اوھر روحانی اور حافی اور خانی اس کے اثرات مود نجو د انسان کے جمانی انتظام پر بیٹر رہے اور فائدہ بہنچا رہے ہیں اسی طرح دو حافیت کے لئے فراتعالی نے خود نجو د انسان کی دوحانیت کی فائدہ بہنچ ۔ اس کے لئے فراتعالی نے ملاکہ رکھے ہیں جو انسان ہیں دوحانیت بیدا کرنے اوراس کی حفاظت کرنے دہتے ہیں ، ہیں جب ایر جب بیاری بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے ہی اور سامانوں کی خرورت ہوتا ہوں کی خرورت ہیں مارسکتی بلکہ دوائی دینے کی خرورت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔ ہوتی ہے دیا مان کرے لئے بھی اور سامانوں کی خرورت ہیں۔ ہوتی ہے دیا مان کرے لئے بھی اورسامانوں کی خرورت ہیں۔ ہوتی ہے ۔ یہ ملاکہ کے ہونے کی خروریات ہیں۔

### ملا کہ کے وجود پراعتراض اوران کے جواب

اب میں ان اعتراضات کے جواب دیتا ہوں جو ملائکہ کے تعلق کئے جاتے ہیں:۔

ہیلا اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ اگر ملائکہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آنے ؟ بدالیا اعتراض ہے
جس کوسن کر ہنسی آتی ہے کیونکہ سینکڑ وں چیزیں دنیا کی ایسی ہیں کہ جونظر نہیں آتی ہیں کوئل ان کو
مانتے ہیں۔ میں کتا ہوں کیا متعماس کسی کونظر آتی ہے ؟ اس کے متعلق میں کہا جائے گا کہ زبان سے
تعلق دکھنے والی چیز ہے نظر نہیں آبا کرتی ۔ میں کہا ہوں کیا آواز کسی کونظر آتی ہے ؟ کہا جائیگا
اس کا تعلق کان سے ہے۔ پھر بین کہا ہوں کر خشہو یا بدلوکسی کونظر آتی ہے ؟ میں کہا جائیگا
چھونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بھر بین کہا ہوں خوشبو یا بدلوکسی کونظر آتی ہے ؟ میں کہا جائیگا

کہ یہ ناک سے تعلق رکھتی ہیں ۔ ان جوابات سے معلوم ہوا کہی چیز کے معلوم کرنے کا ہی ذرایونہیں کہ وہ نظر آشے بلکہ اور حواس بھی ہیں ۔ جن سے ان کا ہونا معلوم کیا جا تا ہے ۔ بھر ہیں کہتا ہوں ہوا کو کسی نے دکھیا ہے ۔ جب ہوتی ہے نو معلوم ہوتا ہے کہ ہوا ہلار ہی ہے ورنہ نظر نہیں آتی ۔ اسی طرح اور بہت سی طاقتیں ہیں ۔ مثلا توت حافظ ہے ۔ کون ہے جو اس کو جکھ کریا سو کھ کریا دکھ کریا دکھیا کہ ما نتا ہے ؟ اس کے اثرات سے ہی اس کا بیتہ لگایا جا تا ہے ۔

یس معلوم ہوا کہ الیی چیزیں تھی ہیں جن کو دیکھنے کے بغیراور ذرائع سے ما ماجا آمہے اوران کے اثرات کو دیکھ کران کو مانا جا آم ہے ۔ اسی طرح ملا ٹکہ بھی اثرات کے ذرایعیہ مانے جا سکتے ہیں میضروری نہیں ہے کہ وہ نظر ہی آئیں۔ ان کے اثرات سے ان کا یتہ لگ جا آم ہے ۔

دوسرا اعتراض ایسا ہے جے علماء کا اعتراض کہا جاتا اور بڑا بگا قرار دباجا تاہے بین ہیں کہا ہول برالیا جا بلانہ اعتراض ہے کہ اس سے بڑھ کر جہات اور نہیں ہوسکتی۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر جہات اور نہیں ہوسکتی۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ان کو اس نے بنا با ہے۔ ہم کتے ہیں کہ خدا ملا کہ کا خالق جا اور کمی چیز کا خالتی اس کا متماج نہیں ہوا کرتا ۔ خدا تعالیٰ کو ملا ٹکہ کا متماج کہو بحران کا متماج کہو بڑوا؟ خدا ملا کہ کو کو دیدا کرتا ہے بھران کا متماج کہو بڑوا؟ وہ اس کے نہیں خدا تو ملا ٹکہ کو خود بدا کرتا ہے بھران کا متماج کہو نہوا کہ اور اختیاری احتیاج ہوتی ہے بیں جو نکہ خدا تعالیٰ احتراض ہے۔ اور یہ جا بلانہ اعتراض ہے۔ اس لئے وہ ان کا متماج نہیں ہے اور یہ جا بلانہ اعتراض ہے۔

دوس اس اعتراض کار قراس طرح بھی ہوجا باہے کہ مادی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جیزے اسباب مقرر ہیں۔ وہ لوگ جو کتے ہیں کہ طا تکہ کو ماننے سے نعدا کو ان کا حتاج مانا پڑیگا وہ مانتے ہیں کہ کھانے کے ذریعے بریٹ کا بھرنا خدا کا قانون ہے۔ ہم کتے ہیں کیا کھانے کے ذریعے بریٹ بھرنے کا قانون بنانے سے نعدا اس بات کا متاج ہوگیا کہ وہ بندہ کا بریٹ کھانے سے بری اس بھرے کا قانون بنانے سے نعدا اس بات کا متاج ہوگیا کہ وہ بندہ کا بریٹ کا متاج ہوگیا ؟ وحر کیا ہے کہ جمان اس طرح روشنی کے لئے خدا نے سورج بنایا ہے کیا خدا سورج کا متاج ہوگیا ؟ وحر کیا ہے کہ جمان اسلامیں اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا۔ لیکن اگر روحانی سلسلہ میں فرشتوں کو اسباب مقرد کرنے سے تو متاج نمیں ہوتا ہا ہے۔

۔ تبییرار قراس اعتراض کا یہ ہے کہ وہی اسباب دنیا میں کمزوری ظاہر کیا کرنے ہیں جن کے بغیر کوٹ کام نہ کرسکے وہ اسباب کمزوری کا باعث نہیں ہوتے جو اپنے قبضہ اور اختیار میں ہونے ہیں۔ مثلاً ایک خص کسی سے ناراض ہے اور اس سے بوتنا نہیں بین ایک اور خص کو اس کے متعلق کہ دیا ہے کہ فلا شخص میاں نہ آئے۔ تو کیا وہ کے گا کہ یہ گونگا ہے ؟ بول ہی نہیں سکنا کہ مجھ سے نہیں بولا۔
نہیں ۔ یہ اعتراض غلط ہوگا ۔ کیونکہ وہ دوسروں سے بوتنا ہے ۔ اسی طرح ہم دیجھتے ہیں خدا نے ملاکہ کو بدا اسباب کے بعی خدا کام توکر سنتا ہے لیکن ملائکہ کو اس نے کسی حکمت کے ماتحت اسباب مقرر کیا ہے ۔ بیں ملائکہ کی پیدائش جب سکتا ہے کہ خدا نے بلا اسباب کے کی ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا مقرد کرناکی حکمت کے ماتحت ہے نہ کہ خدا ان کا مقار کرناکی حکمت کے ماتحت ہے نہ خدا ان کا مقار کرناکی حکمت کے ماتحت ہے نہ خدا ان کا مقار کرناکی حکمت کے ماتحت ہے نہ خدا ان کا مقار کرناکی حکمت کے ماتحت ہے نہ خدا ان کا مقار جی اور ان کے بغیر وہ مجھے کر نہیں سکتا ۔

یی حالت روحانیت کی ہے۔انسان اس لئے پیداکیاگیا ہے کہ رُوحانی ترتی حاصل کرے
اس کے لئے روحانی اسباب بھی مخفی رکھے گئے ہیں جوان سے کام بیتا ہے وہ انعام اور درحرحاً ل
کرتا ہے۔ بی ترقیات کے لئے اخفاء کی بہت سخت ضرورت ہے۔اس لئے بیر کہنا غلط ہے کہ اگر
مغفی اسباب مانے جائیں تو خداکو ان کا متاج قرار دینا پڑے گا۔ مخفی اسباب کا ہونا خداتھالی کی
امتیاج نہیں ثابت کرتا بلکہ بندہ کی احتیاج ثابت کرتا ہے کہ بندہ ان کے درلیے ترتی کرے۔ خدا
نے اگریہ قانون مقرر کیا ہے کہ زین کو ایک خاص حد تک کھو دا جائے تو اجھا بھل پیدا ہوگا بداس

لئے نہیں کہ خدا اس کا متاج ہے بلکہ اس لئے کہ زمینداروں ہیں سے جو بڑا زمیندار بنا جا ہتا اور اچی کھیتی پیدا کرنا جا ہتا ہے اس کو اس کی احتیاج ہے اگر زمین کا عمدہ بجل لا ناکسی محنت یا علم پر نرد کھا جا تا تو کمی زمینداد کو دوسر سے پرففیلت نر ہوتی اور مفاہلہ کی جوروح اس وقت کام کر رہی ہے بائل مفقو و ہوجاتی - دوسر سے پرجی بات ہے کہ اگر محفی اسباب نر ہونے تو خدا کا جلال لوگوں پرظاہر نہ ہونا اور اس کی قدروہ نرکرتے - اگر سب باتیں پہلے سے ہی معلوم ہوتیں تو خدا کا جلال کس طرح بندول پر ظاہر ہونا ؟ ہیاسی طرح ظاہر ہوتا کہ انسان کسی بات کے متعلق جتنی تلاش اور بہتجو طرح بندول پر ظاہر ہوتا ؟ ہیاسی طرح فلا ہوتا کہ انسان کسی بات کے متعلق جتنی تلاش اور بہتجو کرنا ہے اتنا ہی اس کے متعلق نئی نئی باتیں دریا فت کرنا جا تا ہے اور اس طرح خدا تعالی کی قدرت کا اسے اعتراف کرنا پرٹرنا ہے ہیں محفی اسباب کا پیدا کرنا خدا کی احتیاج کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ یہ بندہ کی اصلاح اور فا ندہ کے لئے ہے ۔

اور بیخفی اسباب جن کے دریافت کرنے سے درجہ اور ترقی اور عزت حاصل ہوسکتی ہے ان
کی آخری کوئی ملائکہ ہیں۔ رسول کریم صلی التّرعلیہ وہم پر ہی اسباب اس وسعت کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ
آٹ کو جو ترقی اور درجہ حاصل ہوا۔ وہ اور کسی کو حاصل نہ ہوسکا۔ اس طرح حضرت سے موعود پر بر
اسباب ظاہر ہوئے اور آپ کو بھی اعلیٰ عزت اور دُرتبہ نصیب ہوگیا۔ بیم ان کے ذراحہ مجمعہ پر بھی
ہواب ظاہر ہوئے اور مجھے بھی خدا تعالیٰ نے عزت اور دُرتبہ عطاکیا۔ تو یہ مدارج کا تفاوت بھی
نہوتا اور سب ایک ہی جیسے ہوئے لیکن مخفی اسباب کی وجہ سے جتنے جتنے اسباب کسی پر طاہر
ہوئے انہی کے مطابق اس کو درجہ بھی ملا۔

اس امرین کیا شبہ ہے کہ بالعموم مسبّب ظاہر ہوتا ہے اور سبب خفی۔ اور خفی کے دریافت کرنے کے لئے انسان کو محنت برواشت کرنی پر آن ہے جو اس کے لئے موجب نواب اور زبادت علم ہوتی ہے اور سب کہ خفی شے انسان کی دیسی کو ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ ایک طبعی خاصہ ہے کہ مخفی شے انسان کی دیسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوائیوں کی تا نیرات اور ایجادات اس قبیل میں سے ہیں ۔اور ان اسباب کا دریافت کرنا ہی مدارج انسان قائم کرتا ہے۔ ہیں روحانی اسباب مخفیہ بھی ضروری تھے تا انسان کے علم باطن میں بھی زیادتی ہوا ور کوشش اور سعی میں بھی نفاوت ہو۔ اور روحانی آدمی ایک دوہر کے علم باطن میں بھی زیادتی ہوا ور کوشش اور سعی میں بھی نفاوت ہو۔ اور روحانی آدمی ایک دوہر کے مقابلہ میں نفیدت حاصل کریں اور مسابقت کا موقعہ ملے اور مخفی عدم کی واقفیت حاصل کرکے اس کے یقین میں ترتی اور حوصلہ میں زیادتی ہو اور خدا تعالی کی غیر محدود طاقتیں اس کے سامنے ظاہر ہوں۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کو جو اس کا وجو دخفی کرنا تھا استعلا سامنے ظاہر ہوں۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کو جو اس کا وجو دخفی کرنا تھا استعلا سامنے ظاہر ہوں۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کو جو اس کا وجو دخفی کرنا تھا استعلا سامنے خاس موجود کھی کرنا تھا استعلا

شاندار بنا آاوراس سلسلہ کو ہواس کا وجود ظاہر کرتا ہے بالکل محدود کر دیتا۔ بیں اسباب کی احتیاج کا سوال ہی پیدائنیں ہوتا۔

تبسرا اعتراض بیکیا جا ناہے کہ ہر چیز کا ڈنیا مین نہیں سبب نظراً ناہے بھراس بات کوکس طرح مان لیں کہ وہ فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہیں؟ مثلاً اُندھی اُ تی ہے اُس کے متعلق ہمیں معملوم ہے کہ جب جو میں بعض خاص قسم کے تغیرات ہوں نو آنی ہے۔ یا بادل آنے ہیں ہم جانتے ہیں یسورج کے ذرایعہ یانی کے بخارات اُتھتے ہیں اور وہی برستے ہیں۔ بیکس طرح مان لیں کہ فرشوں کے ذریعہ ایسا ہونا ہنے ؟ یہ جہالت کی ہائیں ہیں اور اُس زمانہ کی ہیں جب کہا جا تا تھا کہ فرشتہ مندرسے بان پی کر آنا ہے اور بھر آ کر بارش برسا ما ہے اس می بانیں اب ملم اور تحقیقات کے

زمانہ میں کون مان سکتا ہے ہ

مگراس اعتراض کے بیش کرنے والوں نے فرشتوں کے تعلق جومیح عقیدہ ہے ۔اس کو مجھا نہیں ۔ہم بینہیں کہتے کہ بارش برہنے کا قریبی سبٹ فرشتہ ہے اور فرشتہ سمندروسے یا فی لاکر برسا تا ہے بلکہ نہم کتنے ہیں کدان بخا رات کو قائم کرنے والا فرشتہ ہے جن سے بارش نبتی ہے ہم تو آخری سبب کوفرنشته کتے ہیں نربیر کہ کوئی اور سبب ہی نہیں ہو تا۔ ہر چیز کے سبب ہیں مگر ﴾ اساب کے اخریبی فرشتہ کام کرریا ہو تاہے ۔ یہ ٹٹیک ہے کہ مختلف تغیرات اساب کے مانحت ہونے ہیں اور ایک سبب کے تیجیے دوسرا ، دوسرے کے بیجیے میسرا ،حتی کرسٹکڑو<del>ں کیے</del> بھی ہوں گئے جن کو دنیا جا نتی بھی نہیں۔ مگر سب سے بیٹھے فرشتہ ہوگا۔ درمیانی اسباب نواہ کروار <sup>0</sup> ہول ہم ان کا انکار نہیں کرنے ، مین سب کے اخریں فرشتہ مانتے ہیں -

پوتھا اعتراض یہ کیا جا آ ہے کہ جو تغیّرات ہوتے ہیں َ۔ وہ مقررہ قانون کے ماتحت ہوتے ہیں شُلًا کسی کو تب چڑھنا ہے اگر تب چڑھانے والا فرشتہ ہے تو کو بین دَینے سے کیوں اثر جا تا ہے؟ اورجب علاج سے مرض دور ہو حال ہے تو کس طرح کها جاسکتا ہے که فرشتے نے تب حراها یا ؟ اسى طرح اكر كھانى فرشندلكا تاہے . تو دوائى دينے سے كيوں دور ہوجاتى ہے ؟ كيااس وقت فرشتہ بھاگ جا اے ؟

یه اعتراض بھی جابلانہ ہے کیو نکہ ہم یہنیں کتے کہ فرشتے کو ئی قادر مطانی ستی ہیں ملکہ ہم نو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خواص الا نتیا ء کو ظاہر کرنے ہیں جب کو کُ شخص ان انتیاء کو استعمال کرنا ہے جن کے نتیجہ میں نب چڑھایا جا نا مفدّرہے تو جو فرشنہ ان انتیاء کے خواص کے ظہور کے بتدا ٹی اس<sup>ب</sup>

کامؤکل ہے اس کا نتیجہ بخار پیا کر ہاہے بین جب انسان ان اشیاء کو استعال کر ہاہے جن کے خواص مخفی در مخفی سلسلہ اسباب کے نتیجہ میں بخار کو آنار نے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، تو اس وقت ان استیام کا آخری مؤکل فرشتہ اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کرتا ہے ، اور مہلافرشتہ بوجب مقررہ قوا عد کے اپنے اثر کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے .

یس بیکنا درست نہیں کہ دواسے بھاری کا انرظا ہر کرنے والا فرشتہ بھاگ جا ناہے . بلکامر واقع بہت کہ جب دواکے فرشتہ کا انرظا ہر ہونا شروع ہوتا ہے تو بھاری کے آثار ظاہر کرنے والا فرشتہ اپنے انرکو ہٹانا نشروع کر دیتا ہے .

### ملائكه برايان لأنے كاحكم كون ديا كيا ہے؟

اب بیں اس بات کے تعلق کچھ بیان کرنا جا ہتا ہوں کہ لا کہ پرابیان لانے کا حکم کیوں دیاگیا ہے؟
مانا کہ لا کہ اچھی چنریں اوران کے ذرایعہ چنروں کا انرظام ہو تا ہے۔ بیکن کونین جی نومفید چنرہے
اس سے تپ اُتہ جا تا ہے۔ اس برابیان لانے کا کیول حکم نہیں دیا گیا ؟ اس طرح نم کتے ہو۔ ملائکہ
مارشیں برساتے ہیں مگر سورج بھی تو بارشیں برسنے کا ذرایعہ ہو تا ہے اس پرابیان لانے کا کیوں
نیس حکم دیا گیا ؟ ملائکہ برابیان لانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے ؟

نیں علم دیا گیا؟ طائلہ برایمان لانے کا علم کیوں دیا گیا ہے؟

اس کے متعلق غور کرنے کے لئے آؤیہ معلوم کریں کر سولوں ، کتابوں برایمان لانے کا کیوں علم دیا گیا ہے؟ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ہمیں اس اصل کا بتہ لگ جائے گا جس کی وجہ سے علم دیا گیا ہے ؟ جب یہ معلوم ہو جا تا ہے اس کو طائلہ کے متعلق بھی چسپاں کرکے دکھیں گے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہتی جو بالذات ایمان کی ستی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے درسول اور کتابیں وہ فدرائع بیں جن حو بالذات ایمان کی ستی ہے ۔ ورند اصل میں وہ فقصو د بالذات نہیں ہیں۔ کتابیں وہ ذرائع بیں جن حو الدات نہیں اس کے درائع جن جو الدات نہیں ہیں۔ فدات کی اس کے خواجہ اس کے درائع السان خدا کی دات کی درسول خدا تعالیٰ کہ ہی ہے اور کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے ۔ ای طرح درسول پرائیان لانے کی یہ وجہ ہے کہ درسول خدا تعالیٰ کی ہی ہی کا نشانات کے ذرائع ہونا نا بت کرتے ہیں تو درسول پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانے کا ذرائعہ ہوتے ہیں۔ بیں درسول وی پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بیک درسول خدا پرائیان لانان کی ایک درسول خدا پرائیان لانان کی درسول خدا پرائیان لانان کی درسول خدا پر کرنے کی درسول خدا پرائیان لانان کی درسول خدا پرائیان لانان کی درسول خدا پرائیان لانان کیا درسول خدا پرائیان لانان کی درسول خدا پرائیان کی در

قیامت برا بیان لا نا خدا تعالی برامیان لانے کا ذر لعیہ ہوجا نا ہے۔ الله تعالیٰ کے سوا پارنج اور امریس جن برا بیان لا ناضروری ہے : ۔

① ملائكه ﴿ كُتُبِ ﴿ رَبِلْ ﴿ تَقَدِيرِ ﴿ قَامِت

ان پرایان لا نافدا ہی کی سبتی پرایان لانے کے لئے ہے کیونکہ یہ فدا بر ایان کے حاصل سونے کے درائع ہیں۔ ملائکہ کے متعلق تو اس وقت بحث ہی ہے باتی جتنے امور ہیں ان کو دیجھ لو ان برایان لانے کی بی غرض ہے کہ وہ خداکی طرف متوجہ کرنے کے محرک ہیں۔ اس اصل کے مطابق ہم کتے ہیں کداگر ملائکہ کے دراییان لا ناجی ضروری ہے۔ یہ کہ اگر ملائکہ کے دراییان لا ناجی ضروری ہے۔ یہ کہ اگر ملائکہ کے دراییان لا ناجی ضروری ہے۔

کونیا یں عام طور پرجولوگ خدا کوجیوٹر نے ہیں وہ اسی دھوکا کی دجہ سے جیوٹر نے ہیں کہ ان کو نظام ہری اسباب پر ہوتی ہے بشکا کونین کے متعلق جب دکھتے ہیں کہ اس سے تب آتر المب تو کتے ہیں خدا کیا ہوتا ہے۔ ہیں جیس سے تب آتر تا ہے اسی طرح اور امور کے متعلق کتے ہیں اور ظاہری اسباب کو دیجہ کرخدا کا انکار کر ویتے ہیں ۔ لیکن فرشتوں پر ایمان لانے کا جومکم دیا گیا ہے وہ ظاہر کرا ہے کہ ہرایک چیز کا آخری سبب فرشتہ ہے اور برالیا حکم ہے کہ ساری سائنس اسی سے نکل آتی خفی در خفی اسباب بھلتے آئیں گے ۔ اس وقت جب کونیا چیزوں کے قریب قریب اور ظاہری اساب محمد دبی تھی اس وقت اسلام یہ تبا رہا تھا کہ ہر چیز کے باریک در بادیک اسباب ہیں ۔ خور دبین نے سے ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اساب ہیں ۔ بھران کے اور اسباب ہیں ۔ بھران کے اور اسباب ہیں ۔ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اسباب ہیں اور اسباب ہیں ۔ ایمان کی اخری کوئری پر ایمان صاصل ہوتا ہے اور اس سے خدا پر ایمان کا اخری اور انہائی سبب ملائکہ پر ایمان کا اخری کوئری پر ایمان صاصل ہوتا ہے اور اس سے خدا پر ایمان کا اخری اور انہائی سبب ملائکہ پر ایمان کا اخری کیلی وجہ ہے۔ حاصل ہوتا ہے ۔ اور اس سے خدا پر ایمان کے اور اسباب کی آخری کوئری پر ایمان صاصل ہوتا ہے اور اس سے خدا پر ایمان طامل ہوتا ہے۔ اور اس سے خدا پر ایمان طامل ہوتا ہے۔ اور اس سے خدا پر ایمان کے اور اسباب کی آخری کوئی ہو ہے۔

پھرا بیان قرآن کریم میں اورمعنوں ہیں بھی استعمال ہؤاہیے - ماننے کو بھی ایمان کہا جا آہے۔ لیکن صرف کسی وجود کا ماننا ہی نہیں اس کی تحریکات کو ماننا بھی ایمان کہلا تا ہے ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نت ہے۔

فُمَن يَكُفُر بِالطَّاعُوْتِ وَيُومِن إِللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتْفَى لَا انْفِصَامَ

لَهَا وَ اللَّهُ سَمِيتُعُ عَلِيْتُكُ ٥ (البَّرَة : ٢٥٠)

جوشخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور الله برا بیان لا ناہے وہ ایسے صنبوط کڑے کو بکٹر بیتا ہے کہ جو ٹوشاہی نبیں اور اللہ سننے والا جانئے والا ہے .

مبر مریستان کو کہتے ہیں واب اگر انکار کے مصنے کسی شنئے کی ذات کے انکار ہی لئے جاویں طاغوت شیطان کو کہتے ہیں واب اگر انکار کے مصنے کسی شنئے کی ذات کے انکار ہی لئے جاویں

تواس آیت کے یہ معنے ہول گئے کہ ہلاکت کے وہی شخص بیتا ہے جوشیطان کے وجود کا انکارکرے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار حالانکہ بیعنی سراسر غلط ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم صاف طور پر خدا تعالیٰ

کے وجود کا بھی افرار کر ماہے اور شبیطان کے وجو د کا بھی افرار کر ماہے یس افرار سے اور ایمان ریس میں میں میں میں کریت کریں ہے۔

ے اس آیت میں بھی مرا دہے کہ شیطان کی باتوں کورد کر ناہے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو ما تیا ہے اب اگر مین معنی ایمان کے ملائکہ کے متعلق کئے جائیں توان پر ایمان لانے کا بیر مطلب ہوگا کہ انکی تحرکایت

کو ما نا کرو۔ ای طرح کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے بیڈ معنے ہوں گے کہ جو احکام الیٰ کتابوں میں ہوں ان کو مانو۔ اور قیامت پر ایمان لانے کے بیر معنے ہوئے کہ موں ان کو مانو۔ اور قیامت پر ایمان لانے کے بیر معنے ہوئے کہ

اس کا خیال کرکے بری باتوں سے بچو۔ تو خدا ، ملائکہ ، کتب اور رسولوں پرایان لانے سے مرادان

کے احکام ما نتا ہے۔ کوئی کہ سکتا ہے کہ اگر ایمان لانے کا بیمطلب ہے تو پیر ان چاروں پرایمان لانے کا بیمطلب ہے تو پیر ان چاروں پرایمان لانے کاکیول عکم دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ مجدّ دبھی ہوتے ہیں

لا کے قابول می دیا بباہے ۔ ان سے علاوہ عبد دبی ہوتے ہیں اور اببیاء سے صفاء بی ہوتے ہیں۔ ان کے احکام ماننا بھی ایمان یں داخل ہونا چاہئے اور ان کا انکار کفر ہونا چاہئے میکن جب ان کا انکار

كفرنيس توعير با قيول كا انكار كيول كفرب ؟

یہ بھیک ہے کہ خلفاء اور مجد دین بھی اچھی با ہیں بناتے ہیں۔ لیکن خدانعالیٰ ، نبیوں ، ملا کمراور کتب کی باتوں اوران کی باتوں ہیں ایک فرق ہے اور وہ بدکد ایما نیات ہیں وہ داخل ہیں جن کی کتب کی باتوں اوران کی باتوں ہیں ایک فرق ہے اور وہ بدکد ایما نیات ہیں وہ داخل ہیں جن کی کسی چیونی سے چیونی بات سے اختلاف کرنے والا بھی کا فرہ و جا تاہے بشلاً اگرکوئی ہی کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت باقوں دھونے کا جو علم دیا ہے وہ طبیک تبین ہے تو وہ کا فرہ وہ اٹ کا مگر خلیفہ ایک آبیت کے جو منے کو فرہ ہوجائے گا مگر خلیفہ سے تعقیدلات ہیں اختلاف ہوسکتا ہے۔ مثلاً خلیفہ ایک آبیت کے جو منے رسول کریم صلی اللہ علیہ و کے کہ فلال آبیت کے آپ نے جو منے کئے ہیں ہیں ان کونیں ما نا تو کا فرہ و جائے گا ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں سے ایک شوشہ بھی ردکرنا کسی تو کا خرائم نہیں ہے۔ کو خلفاء کے احکام ما ننا ضروری ہونے ہیں لیکن ان کی اراء سے متعنق کے سائے جائز نہیں ہے۔ کو خلفاء کے احکام ما ننا ضروری ہونے ہیں لیکن ان کی اراء سے متعنق

ہونا ضروری نہیں ہونا ممکن ہے کہ خلیفہ کسی امر کے متعلق جورائے دے اس سے کی کو الفاق نہ ہو جائج حضرت ابو مکر نے ان لوگول کے متعلق جنہول نے ذکو ہ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ کہا تھا کہ ان کو غلام بنا لینا جا ٹرز ہے کیونکہ وہ مُر تداور کا فریل مگر اس کے متعلق حضرت عمر نے اخیر اک سے تقالف کرنا کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں بیکن اگر رسول کریم صلی الٹرعلیہ ہوئم یہ فرمانے نو اس سے اختلاف کرنا ان کے لئے جا ٹر نہ تھا ۔ انبیا تھ سے جو نکہ اصول کا تعلق ہوتا ہے اس لئے ان سے اختلاف کرنا ہرگرز جا ٹر نہیں ہوتا ۔ ہاں تفصیلات میں خلفاء سے اختلاف ہوسکتا ہے ۔ چنا نجے اب بھی کہ علی شکہ میں اختلاف ہو جا تا ہے ۔ اور پہلے بھی ہم دیجھتے ہیں کہ بعض دفعہ خلفاء کی بات مانئی بڑی ہے اور بعض دفعہ خلفاء کی بات دوسروں کو مانئی بڑی ہے جنانچے حضرت عمر شا ورصحائیں ہیں بیر شکہ اختلاف دیا کہ جنبی خروج ماء سے ہوتا ہے یا محض صحبت سے ۔

غرض خلفاء سے اس قسم کی باتوں میں اختلاف ہوسکتا ہے لین انبیا اسے نہیں کیا جاسکتا۔
رسول کریم علی النّدعلیہ وسم سے اگر کوئی التحیات ہیں اُنگی اُٹھانے کے شعلق اختلاف کرے گا توجی کافر
ہوجائے گا بیکن مجدّدین اور خلفاء الیے نہیں ہوتے کہ مسأل میں بھی اگران سے اختلاف ہوجائے
تو انسان کافر ہو جائے مکر انبیاء کی چھوٹی سے چھوٹی بات سے اختلاف کرنے والاجی کافر ہو جانا
ہے ان کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں کہنا فرض ہے کہ جو نبی کہنا ہو جو ہے۔
غرض ملا تکہ پر ایمان لانے کے یہ معنے ہیں کہ ملا تکہ جو کتے میں وہ صبح ہے۔ اس لئے بی حکم
دیا کہ بلائکہ جو کمیں اس کو مانو۔ لینی ایمان لاؤ۔ اور اس کا نبوت فرآن سے ملنا ہے کہ ملائکہ جو کئے

یں وہ قیمے ہوتاہے۔ قرآن کریم میں شال کے ذریعہ تبایا کیاہے کہ ملا ککہ کو نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتاہے ؟ خدا تعالیٰ فرما تاہے :۔

وَ إِذْ قُلْنَا يِلْمَلَئِكَةِ (سُجُدُو ( لِلْهَ دَمَ فَسَجَدُو ۤ الِّذَ ٓ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْتَكُنَ فَ وَكَانَ مِنَ الْكِفِرِثُنَ ٥ ( البقرة: ٣٥)

التُّد نے جب ملا تکہ کو حکم دیا کہ ادمؓ کو سجدہ کرو نو انہوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس نے انکاد کر دیا اور کا فربو گیا۔

اب یہ قرآن سے بتہ لگتا ہے کہ المبیس کلک سنف المکہ جن نصا اور ملائکہ کا غیر نصا - اور غیر کوکس طرح معلوم ہوسکا تھا اور معلوم ہوسکا تھا

که ملائکہ نے اس کوسجدہ کرنے کی تحریک کی ہومگراس نے اس کونہ ما نا نتیجہ کیا ہوا ؟ کا فر ہوگیا۔ تو ملائکہ کی تحریکیں ماننا بھی فرض ہیں اور وہ نیک ہی ہوتی ہیں۔

اب میں یہ بنا چکا ہوں کہ طائمہ کیا چنر ہیں۔ان کا کیا کام ہے ؟ اور بیر بھی کہ ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے ؟ ان کی کیا ضرورت ہے ؟ بھر ان برجو اعتراض پرٹنے ہیں ان کے جواب بھی دسے چکا ہول مگر ان کے متعلق اور بھی سوال پیدا ہوتے ہیں اور میں اب ان سوالوں کا جواب دیا ہوں۔

#### ر ملاکداوران کا تعلق کتی اقسام کا ہوتاہے؟

اب میں یہ بیان کرنا ہوں کہ ملا کہ کافیضان کتنی افسام کا ہے ؟ لیکن چونکہ ملا ککہ کے فیضان کے ساتھ ہی بیسوال بھی پیدا ہوجا تا ہے کہ شیطان کا انسان کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے بمیونکہ یہ دولوں ہستیاں بالمقابل ہیں اسس لئے ہیں ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کروں گا۔

یادر کھنا جا ہے کہ طائمکہ کے اثرات نین اقسام سے ہیں اور شیطان کے اثرات بھی نین قسم کے ہیں الک کا بیلا تعلق انسان سے وہ ہمو تاہے جسے لمر ملکیہ کتے ہیں بعنی فرشتے کی محریک ساس کی الیسی ہی مثال ہے جسے کہ رک سے کہ دیتا ہے یہ مثال ہے جسے کہ رک سے کہ دیتا ہے یہ مثال ہے جسے کہ رک سے کہ دیتا ہے یہ سٹرک نہیں وہ ہے جس برتم ہیں جانا جا ہے ۔ اسی طرح طائمہ کی طرف سے تحریک ہو جاتی ہے اور یہ تعلق الیا ہی ہو تا ہے جسیا ایک اجنبی کا اجنبی سے ہمو تاہے ۔

اس سے او پر حب تعلق بڑھنا ہے نوالیا ہوتا ہے جیاسفریں دوست کا دوست سے ہوتا ہے جو دوست کی دوست سے ہوتا ہے۔ یہ جو دوست کی دوست کا واقف ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہرقدم پر اس کا ساتھی بھی جا تا ہے۔ یہ نہیں کہ ہرقدم پر اس سے لوجھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس طرح اس مرتبہ میں جب فرشتہ ساتھ ہوجا تا ہے تو انسان اور فرشتہ دو نول ایک ہی طرف چلتے ہیں اس کو تا ٹیدروح القدس کھتے ہیں اور یہ تاثید نزول کے لفظ کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے جب کمی کو نزولِ رُوح القدس کا مقام حاصل ہوجا تا ہے تو یتعلق دائمی ہوتا ہے۔ ہر جا تا ہے تو یتعلق دائمی ہوتا ہے۔

ال سے بڑھ کر تبییرا درجہ ہو تا ہے جس میں فرشتہ اور انسان کا تعلق غلام و آقا کا ہو جا آ ہے یعنی فرشتہ محض سانھی نہیں ہو تا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی اطاعت اور خدمت کا بھی کم س جاتا ہے اور وہ دوست کی طرح نہیں خادمول کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جس کی وجہ سے حضرت سے موعود کو الهام ہوا کہ آگ ہاری فلام بلد غلاموں کی غلام ہے " ر تذکرہ صفہ ۱۹۹۹ ایر شف المام بلد خلام الله میں مطلب ہے کہ آگ کا فرشتہ آپ کا غلام تھا - اور فقع نوا آپ ایک کا فرشتہ آپ کا غلام تھا - اور فقع نوا آپ ایک ہونے کہ آگ کا فرشتہ آپ کا غلام تھا - اور فقع نوا آپ کہ اور سے معلق فرشتوں کو کھم ہوا کو اس کے فرمانبردار اور غلام ہوجا ؤ حبب آدم اول کے متعلق فرشتوں کو کھم ہوا ۔ تو آدم نانی رحضرت میں موعود کی ہو آدم سے شان میں بڑھا ہوا تھا اس کے لئے کیوں برنہ کہا جا تا کہ آگ تماری غلام بلکہ تمارے غلاموں کی غلام ہے۔

اس مرتبہ کے انسان کے لئے فرشتہ کی حالت عبد کی سی ہوتی ہے۔اوراس کو اس سے علیمدہ ہونے اور اسے جیو ڈنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ ایک نو کرنوکری حیورٹ کر علیمدہ ہوسکتا ہے مگر فرشتہ علیمدہ نہیں ہوسکتا ۔ یہ ا نبیا ٹر کا درجہ ہوتا ہے۔

انی در جول کے مشابہ شیطان اور انسان کے تعلقات ہوتے ہیں بشیطان سے تعلق والول کا پہلا در جر شیطان کا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سیدھے دستہ پرجار ہا ہوتا ہے اور تمریر آدمی اسے کہ دیتے ہیں کہ ادھر خاو بلکہ ادھر جاؤلی لین سخرسے کتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی بات مان لیتا ہے تو گراہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح شیطان ابتداء میں اس طرح دھو کا دیتا ہے اور حب کوئی اس کے دو کا دیتا ہے دور جو نے ہیں دھو کا میں آجا تا ہے تو اسے گراہ کر دیتا ہے لیکن اس وقت اس کے ساتھ ملائکہ موجود ہونے ہیں وہ سیدھے رستہ پرلانے کی کوشن کرنے ہیں۔

مگرحب کوئی بار بار شیطان کی بات ماننے لگتا ہے نواس حالت سے اور زیادہ بُری حالت میں جلا جاتا ہے اور شیطان کے ساتھ بار بار ملنے کی وجہ سے ان کا آبس میں دونتار تعلیٰ ہوجاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرمانا ہے:۔

وَمَنْ يَكُنِ الشُّنيُطِنُ لَـ هُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِينًا ٥ (الساء: ٣٩)

کمشیطان ان کا قرین بن جا آہے اور یہ بہت بڑا دوست ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔
یھر تمیسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی شیطان آقا بن جا آہے اورانسان اس کا غلام الیے ہی
بوگوں سے متعلق خدا تعالی فرما آ ہے کہ عَدَدَ الطّاعُوتِ ہیں بعنی وہ شیطان کی عبادت کرتے
ہیں اوراس کے غلام ہوجاتے ہیں۔ گویا وہ جزیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ تو آخر کمک پر سوار ہو جا آہے اور یہ جو بدی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس پر آخر شیطان سوار ہوجا آ ہے۔ یرتین سلطے بین بکی بدی کے جو بندول سے تعلق رکھتے ہیں۔

اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرانسان کی ان حالتوں میں سے کوئی حالت ہوتی ہے توکیا

ہرانسان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ فرشتے ہونے ہیں ؟ اس کا جواب بہ ہے کہ ہاں ہرانسان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ فرشتے ہونے ہیں۔ اصل بات بہ ہے کہ جیسا کہ بئی سیلے بیان کر آیا ہوں فرشتے دوقسم کے ہونے ہیں۔ ایک تو وہ کہ ہرانسان کے ساتھ ان میں سے ایک ایک دو دومنفرر ہیں جیالخی خداتعالی

فرما ناہے :۔ فرما ناہے :۔

إِنْ حُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٥ رالطارن: ٥)

کوئی نفس نہیں حبس پرایک گمران مفرر نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ ہرانسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے ۔ دو سرے فرشتے وہ ہونے ہیں کہ ان میں سے ہرائک کا ہرانسان سے تعلق ہوتا ہے اور ہر انسان پر ان کا اثر کم و بیش پڑر ہا ہوتا ہے۔ جینانچہ جبرائیل سب پر اثر ڈالنا ہے ۔ ایسے فرشتوں

ے آگے خادم ہونے ہیں وہ ان کے اٹرات دیگر اہشیاء کک بہنچاتے ہیں۔ کے آگے خادم ہونے ہیں وہ ان کے اٹرات دیگر اہشیاء کک بہنچاتے ہیں۔

اب سوال ہو نا ہے کہ اگر ایک ہی فرشتہ سب انسانوں پر اثر ڈالٹا ہے تو بھر فرشتے نازل کس طرح ہونتے ہیں -اس کے لئے یاد رکھو کہ لاٹکہ کا نزول فران کریم کی اصطلاح ہے ۔اس کے یہ صفے نبعہ کی فرمہ فرث تابین میں کی سے کہ کہ مارس نہ طریق میں کیمٹ اقداد کی سے میں میں میں میں میں

نہیں کر ضرور فرشتہ آنا ہے بلکہ یہ ہے کہ دائمی طور پر اثر ڈا آنا ہے دکیموندا تعالیٰ کے لئے بھی نزول کا نفط آنا ہے۔ مدینول میں آنا ہے کہ لینز القدر کے اخری حصد میں نعدا نبچے اُتر تا ہے۔ اس کا ہی مطلب ہے کہ اس کا جس کے نزول کے مطلب ہے کہ اس وقت نعدا تعالیٰ اپنا بہت زیادہ اثر ڈا آنا ہے۔ ہی معنے جرائیل کے نزول کے

تحکیب ہے کہ ان وقت خدا لعالی اپنا ہمت رہا دہ اثر ڈالیا ہے ۔ بنی مصفے جبرایل کے زول کے ہموں گے کہ جبراً بنل بھی بنیات خود نہیں اُتر نا کیونکہ وہ نومقام معلوم پر ہموتا ہے اوراس سے نہیں ہنیا اسی اپنے مقام پر بیٹھا انر ڈوا نیا ہے۔ د کھیوجب سورج شیشے میں انر ڈوا نیا ہمے تو یہ نہیں ہونا کہ

اس میں اُر آتا ہے۔ اسی طرح جبار میں رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتا تھا۔ بلکا سکا علیہ کا اسی طرح عکس آنا تھا۔ انسان کی شکل میں جو رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ خود نہیں آیا تھا بلکہ اس نے اپنے اثرسے انسان کی ایک شکل پیدائی تھی وہ آئی تھی۔ وریہ وہ توجہاں ہے وہیں مرجود

ر بہا ہے ۔ ر بہا ہے ۔ بیں اس کے نزول کے معنے صرف یہ بین کر جس طرح شیشے بیں سورج عکس ڈوا تا ہے اِسی طرح

جرائیل الیے دل میں جواس کا اثر قبول کرنے کے فابل ہُو تاہد اپنا اثر ڈوا تن ہے اور نبی اس کا نزول ہے جب بہنرول ہوتا ہے تب روح الفدس انسان کے ساتھ ہوجاتی ہے اور وہ ہر کام اسی کے

ذربیر کرتا ہے۔ یبی بات حضرت علی کے متعلق آئی عیسائی کتے ہیں کہ شیطان ان کو دھوکا دیا تھا۔ خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ شیطان ان کوکس طرح دھوکا دے سکتا تھا ان کے ساتھ تو جراثیلِ تھا۔

اب ببسوال پیدا ہو ناہے کرجب جبرائیل کے نازل ہونے کا پیطلب ہے کہ وہ اپناعکس ڈالناہے نوحن قدرانسان البيے ہوئے ہیں كدان پرجرائيل كاعكس بڑنا تھا وەسب ايك جيسے ہونے عاميل رسول كريم صلى النَّد عليبه ولم مصرت مولني ، حضرت عليني ان سب كالبك بي درجه مونا جاست يمر مغلط بي ، ہوتے ہیں اوراس کے لئے سی نہیں دکھیا جا آ کوعکس کا ہے؟ بلکہ بیھی دکھیٹ وری ہے کہ عکس کس پر پڑا ہے۔ لو ہے کی جادر پر سورج کا جوعکس پڑھے گا وہ اور شان کا ہوگا اور بر جوعکس پڑے گا وہ اور شان کا ربیشک جرائیل ابک ہی غفا اوراس کاعکس بھی ایک ہی ہے۔ مُر ایکے ختنے خِتنے قلب مصفّی نضے اتنی ہی اس کی شکل اعلیٰ درحہ کی دکھائی دی۔ بہی وحبہ ہے کہا دمود کے کہ جبرانبل ایک ہی تھا آ گے جن برعکس بڑا وہ الگ الگ درجہ کھے تھے موٹی موٹی ہی تھا اور محد رصلی النّه علیبروسلم ،محمّر ہی - اور مہی وحبہ ہے که رسول کریم صلی النّه علیہ وسلم سب انبیا بتر سے اعلیٰ رہنے اور درجہوا ہے قرار پائے کہ ایک ہی نے سب نبیوں پرعکس ڈالا ورنہ اگر عکس ڈالنے والے الگ الگ ہونے تو کہا جا تا کہ رسول کریم صلی الٹہ علیبہولم پرعکس ڈالنے والا چونکہ اعلیٰ درجہ کا نفعا آل لئے آب کو اعلیٰ درجہ حاصل ہوا اور دوسرے انبیا ٹریٹس ڈوالنے والے ایسے نہ تھے اس لیٹے وہ رسول ئریم صلی النّه علیه وسلم سے کم درحبر پر رہے ۔ اگر ان پر بھی وہی عکس ڈا تنا جس نے رسول کریم صلی اللّه عليه وسلم ببروالا نووه اسى درحه كوحاصل كرليقة جورسول كريم صلى التدعليه وسلم كوحاصل مؤايكن اب جونكه ا بہے علٰ ڈالنے والا ہے اس لیٹے ان کے م*ارج میں جوفرق سب*ے وہ ان کے ابنے اپنے قلب کی صفانی سے نعنن رکھتا ہے کیونکہ ایک ہی چیزجب مخلف چیزوں پر برا براٹرڈ اسے توان کے اپنے ا پنے ظرف کے مطابق نتیجہ مرتب ہو گا۔ جب کمرجن پرعکس پڑسے ان کے اندرونے میں فرق ہو تو باوجود ایک شنئے کا ہی عکس پرلینے کے مجر بھی نتیجہ میں فرق ہوگا ۔ اور یہی رسول کریم صلی الشرطب وسلم ی سب ا نبیام پرفضیلت ہے کہ اس کا سینرسب سے اعلیٰ اور مسفی تھا اور اس برجوعکس یرا وہ سب سے بڑھ کرتھا۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی یادر کھنی جا ہے کہ کہی فیضان کی نوعیت کے لحاظ سے اس کے نام مختلف رکھ دیئے جانے ہیں یوں وہ روح القدس کائی فیضان ہونا ہے اور فیضان کی نوعیت فلب کی صفائی کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھ حب سورج کامکس بینا ہوا ورمعلوم ہوکہ اس کے لئے شیشہ بہت بہتر ہے تواس برلیں کے نرکہ لوہے کے براس کے بیونک رسول کرم علی الدّعلیہ وسلم كا قلب بهترين فلب تھا اس لئے آمي پر فيضان كا جوعكس برا وہ چو نكرسب سے اعلیٰ اور بڑھ كر تفاس كنے و بى قيامت مك رہے كا اوراس طرح فيضان كى نوعيت بدل كئى -وکھیو حضرت مسیخ کو جراثیل کے فیصال کی شکل کشف میں کبوتر کی دکھا ہ گئی لیکن رسول کریم ملی النّد علیہ وسلم کے باس بنیف آدی کی شکل میں آیا جو بست اعلیٰ اوراکل فیضان تھا۔ توفیضان کی نوعیت کامجی فرق ہوتا ہے اس نوعیت کے فرق کی وجہسے جبراثیل کے کئی نام ہیں۔ روح القدس۔ روح الامین وغیرہ -روح القدس جراثیل کا نام اس کلام باک کی وحبہ سے جو وہ نازل کرتاہے اورروح الامین اس کالقب اس کلام یاک کے نازل کرنے کی وجرسے ہے جس کی ہمیشداس نے حفاظت بھی کرنی تنی اور حسب کلام کو نہرم کے نقص سے محفوظ رکھنا اس کافرض تفا۔ یہ نام جبراثیل کے للخاسى فيضان كى وحبرسے سبے جورسول كرىم على التّدعليه وللم پر يڑا يكو يا جراثيل رسول كريم على التّدعليه وللم كامنون احسان سيع كداثي كصبب استعابك اوزحطاب طار

غرض دومسرے انبیاتن پرروح القدس کے رنگ میں جبرائیلی پر تو پڑا لیکن رمول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روح الامین سے رنگ میں پر تو بڑا جس کا بی کام نہیں کہ پاکیز گی پیدا کرے ملکہ پر بھی ہے کہ پاکٹر کی ہمیشہ کے لئے قائم مجی رکھی جائے۔ روح الامین میں قدوسیت مجی آگئی اوراس کے ساتھ بى بىشگى بھى يائى كئى اس كئے بينام روح القدس كى سبت اعلى بى ـ

### ر ملک اضل ہے یا انسان ؟

اب میں اس سوال کا جواب دینا ہول کہ ملک افضل ہے یا انسان ؟ کیونکہ پیھے جواس مات بدر زور دیا گیا ہے۔ کرعیلی موسی ، رسول کریم علی الترعلیہ ولم جرائیلی پر توسے اس درجہ کو بہنچے تواں کے متعلق کمی کے ول میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ وہ افضل ہؤاجس نے ان بر پرنو ڈالا نرکہ وہ جو اک کے پر توکے اعلیٰ مقام پر بینچے۔

یا در کھنا جا ہٹے کہ باوجوداس کے کہ حضرت علیٰ ، حضرت موسی اور رسول کر بم علی اللہ علیہ وہم پر جبراً بل كا يرنو برا يه جبراثيل سے اعلى بين اور اس كے كئي و تو ہيں ۔

(۱) جبراثیل بے تنک پرنو دالنے والا ہے مگر بطور واسطہ کے دریز اصل عکس ڈالنے والاخدا

ہی ہے۔ اوراس کی مثال ایبی ہی ہے جسا کر سورج کا عکس شینے پر بڑے اوراس سے کسی اور چیز پر بڑے اوراس سے کسی اور چیز پر بڑے ۔ جرائیل خدا تعالیٰ سے نور افد کرکے آگے ڈانا ہے ذکر اپنی ذات سے۔ اور واسطر کبی اعلیٰ ہوتا ہے اور کسی اور خیلے کی ہنال ہوتا ہے اور کسی اور اختی کی ہنے ہیں پر سورج کا عکس بڑے بششہ اس چیز سے اعلیٰ ہوگا جس پراس کے واسطہ سے کسی بڑے گا۔ اورا دنیا کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ چیجی کا مورا دنیا کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ چیجی نہیں جا ہی کا کام بہنیا دنیا ہے۔ یا مند اس کے کے گا وہ بینیا مرسے اکل مند اس کے باتھ زبانی بینیام بھی کملا بھیجے تب بھی وزیر جو کچھ اس سے کسے گا وہ بینیا مرسے اکل مفہوم ہوگا۔ اس مثال کو بزنظر رکھتے ہوئے ہم کہ سکتے ہیں کہ کمن ہے کہ خدا تعالیٰ کا پر تو جرائیل کے ذریعے ہوئے ہم کہ سکتے ہیں کہ کمن ہے کہ خدا تعالیٰ کا پر تو جرائیل کے ذریعے ہوئے ہم کہ سکتے ہیں کہ کسی ہے کہ خدا تعالیٰ کا پر تو جرائیل ہے ورکھی کی مدینے ہیں ہیں ہیں جا ساتھ ہے کہ ایک معلیہ ہے جو کچھ دیا گاگئی وہ ایسا ہے جیسا کر کسی کو ایک بینیام و سے کرکسی کے میں بینیام بھی گیا ہوئی کے ذریعے ہوئی ہی جا ہی گاگیا وہ ایسا ہے جو کی مسلم ہی ہی ہی ہی ہے اس کا ہوئی ہی مسلم ہی ہی جہ سکتا ہوئی کے اس بینیام بھی گیا یا وہ ہے تو کی ہوئی ہی ہوئی ہی ہے ہی اس کی جو کچھ دیا گیا وہ سے تو گیا بگر اس بینیام بھی گیا یا وہ ہے تو گیا بگر اس بینیام بھی گیا یا وہ ہے تو گیا بگر اس بینیام بھی گیا یا وہ ہے تو گیا بگر اس بی بینی ہی ہی جنیں نیوا اور دسول ہی تھی ہیں۔ بینیام بھی گیا یا وہ جنی سند بینی میں جنیں نیوا اور دسول ہی تھی ہیں۔ بینی میں جنیں نیوا اور دسول ہی تھی ہیں۔ بینی میں جنیں نیوا کیا ہوئی ہی جنیں نیوا کیا کہ میں جنیاں کی بی سی سی بیت میں میں در ایکا کیا کہ میں بی جنیں نیوا کیا کہ کی سی سی بی جنیں نیوا اور درسول ہی تھی ہیں۔ بینی میں بینیں میں بینیں کی بینیں میں بینیں میں بینیں کی بینیں کی کر سی بینیں کی بینی سی بینیں کی بینی سی بینیں کیا کیا کہ کی بینی سی بینیں کی بینی بینی ہیں کیا کہ کی کر سی کیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا

یہ مثال تو ایس ہے کہ جرائیل جو کچھ ہے گیا اسے وہ سمجھ نہ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حصہ وجرائیل سمجھ سکتا تھا اس میں بھی رسول کریم صلی النہ علیہ ولئے اسے بڑھے ہوئے تھے۔ اس کو مثال کے ذرائعیم جھا ا ہوں۔ دو آدمی بخار میں مبتلا ہوں اور دونوں کو کونین دی جائے تو بسا او قات ایک کو تو جھٹے اثر ہو جائے گا اور ایک کو دیر میں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا ؟ ظاہر ہے کہ بیہ فرق ان دونوں کی ذاتی قوتوں کی وجہ سے پرشے گا جس کے حبم میں الیسے ماد سے ہوں کے کہ جو کو نین پر غالب آ جائیں اس برکم اور دیر سے برگا۔ اور جس کا جسم صاف ہوگا اس پر فوراً اثر ہوگا اور بخار اُتر جائے گا۔

بہ شال تو دفع شرکی قوتوں کے اختلاف کی ہے۔ جلب خیریں بھی الیا ہی ہوتا ہے۔ دواً دی ایک ہی خوال کھانے ہیں ایک بہت موٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے دوسرا اس قدر فائدہ نہیں اُٹھا یا گولبا اوقات وہ پہلے سے غذا مقدار ہیں بھی زیادہ کھالیا ہے اسی طرح وہ تعلیم میں کو دونوں یعنی جبرائیل اور ربول کریم ملی النّد علیہ وہم اُفضل سے کیونکہ وہ رسول کریم ملی النّد علیہ وہم اُفضل سے کیونکہ وہ رسول کریم ملی النّد علیہ وہم اُفضل سے کیونکہ وہ رسول کریم ملی النّد علیہ وہم اُفضل سے کیونکہ وہ رسول کریم ملی النّد علیہ وہم برائیل پر ان کے فوی کے مطابق اور ڈالتی تھی اور حضرت جبرائیل پر ان کے فوی کے مطابق ۔

پر آپ کے فوی کے مطابق اور ڈیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں اُسکتی ہے کہ ہیں اس وقت یہ میں اُردو میں یہ بات اس طرح اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں اُسکتی ہے کہ ہیں اس وقت یہ میں اُردو میں

بیان کرد ہاہوں اور نترخص اسے سمجھ سکتا ہے۔ مگر سرایک ایک جیسا نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہر ایک پر ایک جیسا اثر ہوتا ہے۔ بھر قلب کا اثر بھی بات پر جا پڑتا ہے۔ دیجیوسورہ فاتحہ ہی ہے۔ کوئی شخص کے ملاقات میں منتہ کے حصنہ زیران

پڑھتا ہے نواس کی جینی نکل جاتی ہیں۔ اور کوئی بڑھتا ہے نواس کے چرہ پر بشاشت اجاتی ہے۔ اس کی وحبر ہی ہے کہ وہ بس کے قلب کے اندر رونے کا مادہ ہوتا ہے اور وہ صیبت میں

مبتلا ہوتا ہے وہ آسے بڑھ کر محبتا ہے خدا ہی ہے جومیری مصیبت کو دور کرسکتا ہے اور اس سے اس کی جینی کل جاتی ہیں مین دوسراشخص جو کامیا بیول کو اپنے کردومیش آیا ہے اور

سبحقیا ہے کہ خدا ہی میری حفاظت کرنے والا ہے کون ہے جو مجھے نبا ہ کرسکے۔ <sub>ا</sub>ی سے <sub>ا</sub>س کے بیطے سبحقیا ہے کہ خدا ہی میری حفاظت کرنے والا ہے کون ہے جو مجھے نبا ہ کرسکے ۔ <sub>ا</sub>ی سے <sub>ا</sub>س کے بیطے سے حبرہ پر رنشاشت اَ عباتی ہے ۔ تو ایک ہی بات کا قلب کی حالت کے لحاظ سے مختلف از ہو تا ہے ۔

بیں وہ کلام جورسول کریم ملی الٹریلیہ وسلم پر نازل ہؤا وہ ان بشری قوئ سے مل کر جو آپ کے ندر نصے اور نتیجہ اور مطلب پیدا کرتا اور جباڑیل کے اندر چونکہ اور توئی نضے اس سلے ان کے ساتھ مل کر

اوز تیجہ پیدا ہوتا۔اور ہماف بات ہے کہ مختلف چیزوں کی ترکیب سے مختلف تیا مجے پیدا ہُوا کرنے ہیں۔ مثلاً چونا ہے اس پر انیٹیں رکھ دی جائیں تو بچھ نہیں ہو گائین اگر مانی ڈالا جائے

تو آگ بیدا ہوجائے گی کیونکر چونا اور پانی کے ملنے سے بینٹیجہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ تو با وجود اس کے کرچوکوئی رسول کرچو کچھ رسول کربم صلی اللہ علیہ ولم پر جباریل کے ذرابعہ سے اترا اسے جبرایس سمجھتے تھے۔ گرچوکوئی رسول کریم سمجھ کربم صلی اللہ علیہ ولم کوحاصل تھے وہ ان کو حاصل نہ تھے اس لئے ایسا نسمجھ سکتے تھے جبیبا رسول کریم سمجھتے

اورائی وجہ سے رسول کریم علی اللہ علیہ ولم کو اس بارسے میں بھی فضیلت حاصل ہے۔

اس جگد بربات بھی یاد دھنی چاہئے کہ مرانسان ملک سے افضل نہیں ہوتا رخاص انسان خاص المنائم سے افضل ہونے ہیں اور رہنی چاہئے کہ مرانسان ملک سے افضل ہونے ہیں اور اور ہیں ہوتے ہیں اور انسان نوالیا ہے کہ اسے جسنم ہیں بھی ڈالا کہ انسان کی طاکمہ کی نسبت وسیع ذمہ داریاں ہیں اور انسان نوالیا ہے کہ اسے جسنم ہیں بھی ڈالا جا سکے گا بیکن طائمہ کے لئے برنمیں ہے ۔ وہ بجبور ہیں کہ بدی ندگریں ، مگر انسان دونوں طرف حاسکتا ہے بدی بھی کرسکتا ہے اور نیکی بھی اس لئے وہ انسان جو بیکی کرتے ہیں خواہ وہ معمولی در حربے شومن ہول در حربے شومن ہول در حربے شومن

# لقبير لفرير

(بو حضرت خليفة أمسيح الثاني نے ٢٩ روسمبرا ١٩٢١ كوسجد نور بين ساڑھے نو بجے فرانى)

تشهّد، تعوّذ اورسوره فاتحركي تلاوت كے بعد فرمایا: -

ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ کیوں نہ مانا جائے کہ اشیاء کے خواص اشیاء سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ملا کم کے اثر کے نیجے نہیں ہیں اس بات کے سلیم کرنے کی کیا وجہ ہے کہ استیاء کے خواص ملا کمہ کے اثر کے نیچے ہوتے ہیں ۔

یں نے ملائکہ کا تبوت دینے ہوئے بین دلائل بیان کئے ہیں اوران کے ذریعہ ملائکہ کا وجود ثابت کیا ہے اور جب ملائکہ کا وجود ثابت ہوگیا تو خود بخود ان کی ضرورت ثابت ہوگئی اور جب کوئی بات دلائل کے ساتھ ثابت ہوجائے تو بھر بینیں کہا جاسکتا کہ چونکہ اس کے امکان کی کوئی اور وجھی ہوگئی جہ اس سے کیوں شاسی وجہ کو مانا جائے۔ شلا ہوا کا غذکو اُڑاتی اور کا غذاس کے ذریعہ اُڑکر میز بر پڑسکتا ہے بیکن اگر کمی شخص کو کا غذلا کر میز پر رکھتے دکھ لین تو بیروال نہیں کیا جاسکتا کہ کیوں شاما جائے کہ کا غذہ ہوا ہی اُڑا کر لائی ہے بیس جب ملائکہ کا وجود ثابت ہوگیا تو بھر بیرامکان کر اشابہ کے خواص اشبا مسے ہی تعلق رکھتے ہیں ملائکہ کا ان سے تعلق نہیں باطل ہوگیا۔ امکان اور ہونا ہوکہ واور کی واقعہ کا دلائل سے ثابت ہوئیا اور ۔ شلائیجو کہا جاتا ہے کہ حضرت عبلی آسمان پر نہیں گئے تو اور کہ خواس سے نہیں کہا جاتا کہ ان کا آسمان پر حبانا ممکن نہیں بلکہ اس سے کہاس کے خلاف دلائل موجود منہوں قیاس اس بوئیا جاتا کہ ان کا آسمان پر حبانا ممکن نہیں بلکہ اس سے خوب دلائل موجود منہوں قیاس ہیں تو بھر قیاس نہیں جلایا جاسکتا ۔ قیاس س اسی وقت جیتا ہے جب دلائل موجود منہوں قیاس ہیں تو بھر قیاس نہیں جلایا جاسکتا ۔ قیاس س اسی وقت جیتا ہے جب دلائل موجود منہوں قیاس

اورامکان کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ اور بھی صور تبن ہوسکتی ہیں کبکن اس کے یمعنی نہیں ہوتے کہ سارے امکان ایک بات میں بائے بھی جانے ہیں بہن ہوسکتا تھا کہ است باء کے خواص انتیاء سے ہی متعلق ہول اور یہ امکان ہے مگر دوسرے شوا ہرسے نابت ہوتا ہے کہ البیا نہیں ہے بلکہ خواص کا تعلق ملائکہ سے بعد ۔

بھرہم ببنیں کتے کہ استباءیں خواص نہیں۔ ہمارا بدوعویٰ نہیں۔ بلکہ ہمارا دعویٰ برہے کہ انباء کے خواص کے ظہور کے ابتدائی محرک الائکہ ہیں۔ ملائکہ کو حکم ہوتا ہے اور وہ اپنے سے الگلے سبب براٹر کرتے ہیں۔ وہ اپنے سے الگلے براوراسی طرح ہونے ہونے ظاہری موجودات براس کا انرظا ہر ہونا شروع ہوجا ناسے۔

وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اور بیسلیم کرنے ہیں کہ خدا نے مادہ پیدا کیا ہے ان کو بیمی ماننا پڑے کا کہ جتنی چنریں ہیں ان کی خاصیتیں خدانے ہی رکھی ہیں۔ ورنہ یا تو بہ ما ننا پڑے کا کہ ادہ غیر مخلوق ہے خدانے پیدانہیں کیا - بلکہ اپنے آپ ہی ہے اور خدا کوئی مستی نہیں ہے ۔ اگر کوئی بر خیال رکھتا ہے تواس کو ملا ٹکہ کے متعلق کچھ تبانے سے قبل خداکی مہتی کا قائل کرا نا ہو گا۔ بھراکر خدا ک مہتی کا کون ٹاٹل ہو جائے لیکن بیر کے کہ ہر چیز اپنے آپ ہی پیدا ہوگئی ہے۔ تو بچر ملا کمر کے متعلق اسے بچھ کھا جائے گا- ہاں جب بر بھی تسلیم کرنے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا خداہے تو میر اس کے سامنے بیسوال رکھا جائے گا کہ ملائکہ کا وجود تھی تابت ہے بس بیسوال تب اعضا یاجا سكتا سع جب كوئى يتسيم كرك كد خدا إساوراس في ماده بيدا كياسي ورنه نهين - بيي وجر سي كد وه تو مِب جو خدا کی مہتی کی قائل نہیں یا خدا کی تو قائل ہیں سکین مادہ کو مخلوق نہیں ما نتیں وہ فرشتوں کی قائل نہیں ہتوہیں بیس بیلے برامور فیصلہ کئے جائیں گے اوران کے بعد ملائکہ یز کحت ہوسکے گی۔ اورجب ملائکہ پر بحث ہوگی تواس کے ساتھ ہی یہ بات تسیم شدہ قراد دی جائے گی کہ خدا کی مہتی اور مادہ کا تحلوق ہوناتسلیم کیا جا با ہے اورجب کون یہ باتیں تسلیم کرے گا تو اسے برمجی مانا پڑیگا كنفدا في جيزون مي صفات ركمي بين اس كم متعلق مارا دعوى صرف برب كدخدا تعالى في اللهاء میں صفات براہ را ست نہیں رکھیں ملکہ ملا مکر کے توسط سے رکھی میں بیونکہ چیزیں کتیف ہیں اور خدا تعالى تطيف - اوريم توانبن نيجركو د كيد كرينتيمه نكالنے پرمجبورين كەخدا تعالى نے كثيف اشبا، پراٹر ڈالنے کے لئے وسائط مفرر فرمائے ہیں برب تطبیف چیزوں کے متعلق ہم د مجھتے ہیں کہ کتنبیف کے ساتھ تعلن پیدا کرنے کے لئے وسائط ہونے ہیں بنودکشیت چیز لطیف سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔

انسان کوہی دکھولو اس میں قلب ، روح یا ،MIND کیچھ کہد لوکوئی چیز ہے کی وجہ سے انسان سب کام کرتاہے اور حب وہ نہیں رہتی تو انسان ہے جان ہو جاتا ہے مکن وہ چنر جو اس کے اندر سے وہ اسے نبیں کتی کہ بیکرو اور بیند کرو۔ بلکہ وہ نهابین باریک اعصاب پر انر کرتی ہے اوروہ آگے باریک شاخوں برا تر کرنے ہیں اوراس طرح ہونے ہونے کی عضو ہی حرکت پدا ہوتی ہے اور وہ کام کرتا ہے مثلاً انکھ کو براہ لاست روح یا مائنڈ کوئی حکم نہیں دبتی بلکہ نمایت باریک اعصاب براتر كرك مدر بجي طور يراس برابينه منشاء كاالهادكرتى بد عض بتني بطيف اشباء یں وہ کثیف کے ساتھ وسا نط کے ذرایوز نعلق پیدا کرتی یں بی ہم کتے ہیں کہ خدا کا وجود تابت ہے اوراس کا ہر چنر کا خالق ہونامستم ہے تو یہ بھی ما ننا پڑے گا کہ اس کا تعلق اشیام سے کسی دربعیہ سے سے اور اسی در بعیر کو ہم ملائکر کتے ہیں ۔ لیکن جو برنسی مانیا کم خدا ہے یاوہ سب اشباء کاخالق ہے تو اس کے سامنے ہم ملائکہ کی بحث نہیں بیش کریں گئے۔ بلکہ اس سے پہلے بیمنوائیں گئے کہ خدا ہے اور وہ ونباکا خالق ہے - اور حواس کو مان کے گا اسے فانون قدرت پر نگاہ کرکے لازماً بر ماننا پڑے گا کہ کوئی تطبیف مگر مخلوق ہستیاں ایسی ہیں جو التداور موجودات ظاہری کے درماین بطور واسطریں اور یہ الی بات سے جو سائنس کی روسے ثابت سے سائنس کا مسئلہ ہے كممرايك چيزك اسبابي ولطيف سبب اپنے سے موٹے سبب بر اثر ڈالتا ہے اور وہ ا بنے سے موٹے پر اور بیسلسراسی طرح آگے جیتا ہے ۔ پس ہم مانتے ہیں کہ کونین میں جو خاصیت آئی ہے وہ اور اسباب کے ذرایبر آئی ہے۔ اور کونین بھی کئی اجزاء سے مرکب سے اور کوئی بھی چنر مفرد نہیں سب مرکب ہیں کو نبین کے اندر ایک خاص جز وہے جس کا اثر بخار بر ہو ناہے اور اس جزو کا اثر بعض اُور مخفی اسباب کی و حبسے ہے اور وہ مخفی اسباب کی طرف منتقل ہو تا چلاجا تا مے بال کک کماخری دربعہ ملائکہ ہیں - اور وہ خدا تعالی سے براہ راست فیضان حاصل کرنے ہیں كيونكه اصل خالق و ہى سے - اكريہ نه مانا جائے بكه بهكها جائے كه سر چنركى واتى خاصيت ہوتى ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا چیزوں کا خالق نہیں ہے اور اگر خدا کو چیزوں کا خالق مانا جائیگاتر یھی اننا پڑے گاکہ ہر چیزیں خاصیت خداکی طرف سے ہے اور خواص اخبا ، کو مختف اساب نحفیہ کا نتیجہ دیجھر کربھی ماننا پڑے گا کہ انہی اساب مخفیہ کے ذرابعہ سے اللّٰہ تعالیٰ کا حکم ان سیک بنیخنا سے اورانی کی اخری کوئی کا نام ملک سے۔

### لمةً مُلكية ترقى كرناهِ

اب میں یہ نتا تا ہوں کد لمتہ ملکیہ نر تی کرناہے اور نر تی مرتے کرتے اس مقام پر بہنچ جا تا ہے کہ ایک لمتہ سے دو ہو جاننے ہیں ، اور اگر کسی نے نرسیھے ہوں تو پھر تبائے دیتا ہوں کہ اس کے معنے تحریک کے ہیں اوراس کی ترتی کرنے کا بیمطلب ہے کہ فرشتے جو تحریبیں کرنے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں - ایک سے دو، دوسے تین ، تین سے چارحتی کر کئی ہو جاتی ہیں ۔ جبَب کوٹی شخص ایک تحریک کو قبول کرتے کرنے اس مقام پر آجا نا ہے کہ خدا تعالی دیجیتا ہے کہ وہ زیادہ کامستحق ہے تو اسے اور زبادہ طاقت دے دی جاتی ہے بھر کو یا دو فرشتے اس کے اندر تحریک کرتے ہیں۔اس کے دومِ ما فظ ہوجا نے ہیں میرتین اور اسی طرح بڑھتے جانے ہیں ، اور یہ بات ہم قانونِ قدرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ چوشخص کسی جیز کا صحیح طور پر استعمال مرتا ہے اس کی اس کے متعلق طاقتیں بڑھ جاتی ہیں مثلاً جولوگ علوم پڑھتے ہیں ان پر تنی نئی باتیں منکشف ہوتی رہتی ہیں اور الله تعالی نے بى اس اصل كم معلى فرواياسه - وَالَّذِينَ جَاهَدُو افِينَالْنَهُدِينَا لُهُ مُ اللَّهُ مُسْبَلَّا (العنكبوت: ٥٠) كرجولوك مارك دسند برجيت بن نوان كومم كئي رست بنا ديني بن حب ودا نعالى كك بينجاني والي ايك رسند برجيت بن توانيس فرب ك اوريس بنا ديني مات یں ۔ بعنی جب وہ ایک نیکی پرعمل کرتے ہیں تو اور نئی نئی نیکیوں کا انہیں علم حاصل ہو جا ناہیے اور وہ ان کوعمل میں لاننے ہیں۔ اورائی نیکیاں جو پیلے وہم وخیال میں بھی نہیں ہوتیں خدا کے دسندیں كوشش كرف والے كو تبائى جاتى ہيں - چنانچر اس كا تبوت فرآن سے متباہے . ايك حكم توخداتعالى فرفاً الله إن حُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ (الطارن : ٥) كَم مرابك انسان برفرشته مقرب جو اسے شیطانی تحریکوں سے بچا تا ہے اور نیکی کی تحریکیں کرتا ہے مگر ایک دوسری آبت سے معلوم ہوتا ہے كدجب انسان اس فرشته كى تحريكوں كو مان ليتاہے تو السے مقام بر پہنچ جا تاہے كه خدالعالى کہتا ہے کہ اب شیطان اس کے ساتھ ہی نہ رہے اور اسے بالکل محفوظ کر دیتا ہے اوروہ اس طرح کرانسان کے قلب برا ترکئی درا لئے سے ہو تا ہے کھی انکھ کے در لعبہ کھی ناک کے در لعبہ کھی کان کے زریعہ انھی زبان کے زرلعہ عرضیکہ کئی ذرائع ہیں خدا تعالی ان سب ذرائع کے لئے محافظ مقرر کر دیا ہے ۔ گویا جب کوئی انسان نبک تحریکوں کو ماننا جانا ہے تو خدا تعالی اور فرنتے اس کے محافظ مقرر کردیا ہے جو ان دروازول پر بیٹھ جانے ہیں جن کے ذریعیر شبطان داخل ہو کر قلب پر اثر ڈان ہے۔ پیلے توسب دروازوں پرایک فرختہ تھا کہ وہ میکرلگا تا اور دیجینا رہے کہی دروازے سے شیطان داخل نہ ہو سے بجر ترقی کرتے کرتے اس طرح ہوتا ہے کہ ہرسوراخ پرفرختہ مقرد ہوجا ہے۔ چنا نجے خدا تعالیٰ فرفا تا ہے : ۔ کم نه مُعقب یُن اَبْنِ یَک یُدید وَ مِن خَدَفِه یَخفظ وُ نَهُ مِن اَسِی کو ہرانسان کے متعلق سمجھا ہے ۔ اگر اس مِن اَسِی کو ہرانسان کے متعلق سمجھا ہے ۔ اگر اس میں دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے ۔ اور کم کی ضمیر آئی ہی کی طرف جاتی ہے ۔ فلا تعالیٰ فرفا تا ہے کہ برہمارا ایسا بندہ ہے کہ اس کے آگے اور یکھیے محافظ مقرد ہیں ۔ کوئی شیطانی تحریب نہیں ہوشیطانی ہوکر اس کے پاس بینچے ہرا کی شیطانی تحریب اس کے بیاس آ کررک جائے گی اوراس کے بیس بنج سکے گی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہواندان کے لئے ایک ہی فرضتہ مقرر ہوتا ہے۔ لیکن جو ندا کے خاص مقرب ہوتے ہیں۔ ان کے لئے کئی کئی ہوتے ہیں۔ چانچہ اس کا لطیف تبوت دوسری مبکہ سے بھی متنا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے موص اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہر سوداخ پر فرضتے بیٹھ معلوم ہوتا ہے کہ ترقی کرتے کہ خلائ مال فرقا تا ہے : - قالدَ مَلْنِکُ اُلَّ یَدُ نُحُلُونَ عَلَیْهِ اَلَ قَبِی اور وہ ہو ہے کہ خدا تعالی فرقا تا ہے : - قالدَ مَلْنِکُ اُلِهُ اَلِهُ اللهُ عَلَیْ اُلْمَا اللهُ عَلَیْ اُلْمَا اللهُ عَلَیْ اَلْمَا ہُوں وَ اللهُ اللهُ

رہی یہ بات کہ آیا کئی دروازہے ہوتے ہیں بانہیں یہ موٹ بات ہے اور ہرانسان جا نتا ہے کہ بیرونی جنروں کے اثر کرنے کے کئی ذرائع ہیں کیھی انسان آنکھ سے رویبہ د کھیتا ہے تواس کے دل میں لا لیج ببیدا ہوتی ہے اور وہ چوری کرنے پر آمادہ ہوجا تا ہے ۔اگر اس کی آنکھیس نہ دکھیتیں نویم

خیال بھی اس کے دل میں مذیبدا ہوتا ۔ میر مجمی انسان سنتا ہے کہ فلال کے یاس سبت مال ہے تو چوری کاخیال پداموما تاہے۔ اگروہ نست تو بینال بھی اسے پیدانہوتا۔ اس طرح معض خیال ونے کے ذرایے سے بعض سو مکھنے کے العف حکھنے کے ذرائع سے پیدا ہوجا نے ہیں۔ توبدی با نیکی کی تحریبیں اپنی ذرا تع سے پیدا ہوتی ہیں اور ان ہی راستوں کے ذریعیشیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے ان برایب ایک فرشتہ مقرر کر دیا جا تا ہے جو حفاظت کرتا رہا ہے اور کسی بُری نحریب کو اندر نہبں جانے دیتا بیکن خاص اور عام لوگول کے ان محافظ فرشنوں میں ایک فرق ہوتا ہے اور وہ ہر کہ عام کے محافظ توصرف بری تحریکول کو اندرجانے سے دوکتے ہیں لیکن خاص کے معافظ بری تحریکوں کو بھی نیک کرکے اندر حانے دینے ہیں مثلاً الیا انسان جب سنتا ہے کہ فلال دولت مند ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے دل میں یہ تحریک ہوکہ ڈاکہ ارکراس کا مال حاصل کرے اس کے دل میں بیرتحر مکی ہوتی ہے کہ خدا اسے اور بھی دے اور بیز میک کا م<sup>و</sup> یں صرف کرے غرض اس طرح ان کے اندر ہر تحریک نیک ہو کر جاتی ہے مگر خدا کے نبیوں کے سا تقدان فرشنول کے بیی دو کام نہیں ہوتے کہ اوّل کمی بُری تحریب کو اندر نہیں حانے دیتے اور دومرے اس کو نیک کرکے اندر جانے دینے ہیں ملکہ ان کے دل میں پیدا ہونے والی تحرکو<sup>ں</sup> کے باہر بھی نیک اثرات بیدا کرتے ہیں ۔ عدا کے نبی مے بات کرتے وقت ، اس کے کسی کی طرف دیجھتے وقت ، کمی کو حپُونے وقت ، غرضیکہ ان کی ہرحالت میں فرشتے بیک اثر پیدا کرتے رمتنے ہیں۔

تنابدکونی کے کہمی کے مال کو دیم کر حب کسی کے دل میں چوری کا خیال بیدا ہوتا ہے تو یہ
اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ باہر نہیں پیدا ہوتا۔ اس لئے فرشتے اس کے متعلق کیا حفاظت
کرسکتے ہیں۔ کو یہ بات فلط ہے کیونکہ چوری کا جو خیال پیدا ہوگا وہ کسی محرک سے ہی پیدا ہوگا
اور محرک چیز باہر ،ی ہوگی۔ مگر یہ بی ہوتا ہے کہ دوسرول کے بدخیالات کا بھی انر ہوتا ہے ایک
کے برُے خیالات دوسرے کے دل پراٹر کر دیتے ہیں۔ اور بیا تر چھونے ، با تیں کرنے یا باس میفینے
سے ہوتا ہے یہ با بیمی طور پر بھی تابت ہے میسمریزم ایک علم ہے۔ اس بی ایک خفص دوسرے کو کہا
ہے۔ سوگیا سوگیا۔ اور اپنے دل میں خیال لا تا ہے کہ سوگیا جب زورسے یہ خیال اس کے دل میں پیدا
ہوجا تا ہے تو وہ تحف نی الواقع سوجا تا ہے۔ بھر بیاں یک ہوجا تا ہے کہ اس کہا جا تا ہے۔ لکر ی

نیجے کوئی سہارا نہ ہو۔ اس پر اوجد بھی دکھ دیا جائے تواس کی کم شیرھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ گتا جائے تو اس کی کم شیرھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ گتا ہوگیا تو وہ بنی کی طرح میا وُل میا وُل کی خص کے خیال کا اثر دوسر سے پر ہو نا ہے۔ کہ نیا ہو کیا تو کئے کہ کہ جائے گا۔ اور ہو نا ہے۔ کہ نیا میں ہم دیمھنے ہیں کہ الیے لوگ موجود ہیں جن کا بُرا اثر اس ملک میں جہال وہ رہتے ہیں اس شہر میں جہال دہ سکونت رکھتے ہیں پڑتا ہے اور ہرانسان اس کا تجرب کر سک ہے کہ ایک شخص کے خیال کا اثر دوسروں بر پڑ رہا ہے جنی کہ نیچے بھی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک بچہ کی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک بچہ کی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک بچہ کی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک بچہ کی اس میں خیال کرنے گئے ہیں اور بھرسب خیال کرنے گئے ہیں کہ وہ لو کا اس طرف جلے ۔ جمال وہ چنر رکھی ہو تی ہے تو وہ ادھر ہی چلا جا تا ہے اور اس جیز کے باس بہنچ کرا سے اُٹھا لیتا ہے۔ پ

ایک دفعہ ایک سکھ طالب علم نے جوگور نمنٹ کالے میں پڑھنا تھا اور حفرت جے موقود ساخلاص رکھتا تھا حفرت صاحب کو کہلا بھیجا کہ سپلے مجھے خدا پر لقین تھا مگر اب میرے دل میں اس کہ متعلق شکوک پڑنے لگ گئے ہیں ۔حضرت صاحب نے اسے کملا بھیجا کہ جال تم کالے میں بیٹھتے ہواک جگہ کو بدل ہو۔ چنانچ اس نے جگہ بدل لی اور بھر بتایا کہ اب کوئی شک تنہیں پیدا ہوتا۔ جب بہات حضرت صاحب کوئی شک تنہیں پیدا ہوتا۔ جب جگہ بدل لی تواس کی اثر پڑتا بند ہو گیا اور شکوک بھی خدر ہے۔ حضرت صاحب کوئی تعلق اور وہ دہریہ تھا۔ جب جگہ بدل لی تواس کا اثر پڑتا بند ہو گیا اور شکوک بھی خدر ہے۔ بیٹھتا تھا اور وہ دہریہ تھا۔ جب جگہ بدل لی تواس کا اثر پڑتا بند ہو گیا اور شکوک بھی خدر ہے۔ تو برے اور بھے آدی کے باس بیٹھنے سے بلا اس کے کہ وہ کوئی نفظ کے اثر پڑتا ہیں خیالات ایک دومرے کے باس بیٹھنے سے بلا اس کے کہ وہ کوئی نفظ کے اثر پڑتا ہے۔ جال کی شخص کے دل میں کوئی ۔وہ اس کے دل پر اثر کر دہ ہوتے ہیں ہوتا ہے جال کی شخص کی دل میں کوئی ۔وہ اس کے دل پر اثر کر دہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اس کے دل میں کوئی ۔وہ اس کے دل پر اثر کر دہ ہوتے ہیں ہوتا ہے جال کی شخص کی باتر ہوتا ہے ۔ چنانچ درول کریم میں اللہ علیہ وہ تو بیل ان پر کوئی میں ایسا ہی کھیا کہ بہ بی باک اس کے بیت بیس میں جاتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے ۔ چنانچ درول کریم میں اللہ علیہ وہ تو باک سے جب آئے کی میں میں جاتے ہیں ان پر کوئی سے آئے نے مسلمانوں کو سکھانے کے لئے جب آئے کی کریا سی جیسے تو سٹر دفعہ استعفاد کرتے ۔ اس سے آئے نے مسلمانوں کو سکھایا کہ وہ بھی الیا ہی کیا کریں ۔

توخیالات کا اثریقینی اور نابت شدہ ا ترہے۔ جولوگ زیادہ نیک اور مقی ہونے ہیں ایکے ہر

دروازہ پر کے میں سے خیالات کا اثر اندر آنا ہے فرشے منعین ہوتے ہیں جو انہیں برُے اثرات سے معفوظ کر دینے ہیں۔

### شیطان سے کیامرادھ<u>ے</u>

اب میں یہ بتا نا ہوں کہ شریعت نے انسان کے ذاتی بڑے خیالات کو بھی شیطانی قرار دباہے اس سے میرا یہ مطلب نہیں کر شیطان کا وجو دہی نہیں ہے کیونکہ میرا یہ بھی یقین ہے کہ ہزیک قرات کا قائل ہوں در حقیقت انسان کے قلب سے ہی بیدا ہوتی ہے ۔ حالا نکہ میں ملائکہ اوران کے ثرات کا قائل ہوں یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خیالات کو بھی شریعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خیالات کو بھی شریعیت نے شیطان اس نے شیطانی قرار دیا ہے اوراس کا سبب یہ ہے کہ حب انسان کے دل میں بدخیال آئے توشیطان اس یرانیا پر تو ڈال کراس کو بڑھا دیا ہے۔

رسول کریم سلی النّد علیہ وسلم سے نابت ہے کہ آب نے فروایا - ایک وضوء کا شیطان ہے اس کا ام و کہان ہے ۔ اس کا کام یہ ہے کہ بانی زیادہ کروا ناہئے ۔ رسول کریم سلی النّد علیہ وسلم کے فرمان کا اس جگہ یہ مطلب نہیں کہ واقع میں کوئی وضوء کا شیطان ہے ۔ بلکہ آپ نے دل کے خطرہ کا نام شیطان رکھا ہے ۔ شیطان رکھا ہے ۔ شیطان رکھا ہے ۔ شیطان کا کام تو خدا تعالیٰ سے دور کرنا ہے بانی سے اس کا تعلق نہیں ۔ اور ولمان کے معنے ہیں الیا منفکر کہ جے ایک خیال کے سوا اور کوئی خیال ہی مذرہے اور اس حالت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ہوت ہی منہ بہتی اور بحا ہے اس کے کہ وضوء کے وقت اسے نماز کی طرف توجہ ہو۔ انسان کو کچھ ہوت ہی مو ہوکر یانی بہا تا چلا جا تا ہے ۔ ورند نی الواقع شیطان اس کو بانی گرانے کے سے نہیں کہنا کیونکہ شیطان کو زیادہ با کم یا نی گرانے سے کہا تعلق ۔

اسی طرح دسول کریم صلی النّد علیه وظم نفر ما یا که نماز کانجی ایک مشیطان ہے جو نماز میں وسوسہ وات اسے - ایک شخص نف رسول کریم صلی النّد علیہ وسلم سے عرض کی جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو مختلف خیالات میرے دل میں آنے لگ جاتے ہیں آپ نے فرایا بیشیطان ہے اور اس کا نام خنزب ہے ۔ یہ مرکب لفظ ہے خدرحقیقت رسول کریم صلی النّد علیہ وسلم نے نماز کے شیطان کا نام خنزب بنا باہے ۔ یہ مرکب لفظ ہے ختی اور ازیب سے - ختیٰ کے مضے نوائب الدھر کے ہیں -اور ازیب کے مصنے داہمیہ کے ہیں

ینی آفات اور بلزیں اور میں بتیں ۔ اور رسول کریم صلی الله علیہ ولم نے یہ تبایا ہے کہ ونیا کے حوادث انسان کو اپنی طرف کینیجتے ہیں۔ اگر انسان و نیا میں حتی المقدور علیحد کی اختبار کرے نووہ اس حالت سے زیج سکتا ہے۔ غرض دل کے برے حیالات کا نام بھی شبطان رکھا گیا ہے۔

### لمّه ملکی اور شیطانی انسان کی قلبی حالت کانتیجه ہوتے ہیں

اب میں یہ بنا ہوں کہ بیلے ملک یا شیطان کی تحریک نہیں ہوتی ۔ بیلی تحریک خواہ بُری ہو یا ایک انسان کے اپنے قلب سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ ہم فرمانے ہیں کہ ہر انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے ۔ اس سے معلوم ہؤا کہ ہم انسان نیکی پر پیدا کیا گیا ہے بھر حالات اور صحبتوں سے اس کے قلب بیں خیال پیدا ہوتے ہیں۔ ان خیالات کو بڑھانے کے لیے جو نیک ہونے ہیں ملائکہ آجانے ہیں اور بُد کے لئے شیطان ۔ خیائچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ قراعے ہیں من کان کہ ون قلید کی اور بیک خیال من نیک خیال من کان کہ ون قلید کو مقرد کر دیتا ہے ۔ اور بی حال بُری نیک خیال پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محب کے ایک ایک کیان فرت تہ کو مقرد کر دیتا ہے ۔ اور بی حال بُری تعدیل مراس کے دل میں بُرے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں اس کے اور بی حال بُری شیطان مسلط ہو جا تا ہے۔ اور بی حال بی بُرے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں اس کے اور ہی ایک شیطان مسلط ہو جا تا ہے۔

یں معلوم ہؤا کر بیکی اور بدی پہلے انسان کے دل ہیں بیدا ہوتی ہے۔ گواس کی تحریک بیرونی اساب سے ہوتی ہو۔ اوراگر بدہو ترفی اساب سے ہوتی ہو۔ اوراگر بدہو تو سلک اس کو بڑھا نا ہے۔ اوراگر بدہو تو شیطان ایسے آدی کے ساتھ لگ جا تا ہے۔ ورنہ اگر تحریک بیلے ہی سے باہر سے آتی اور قلب کا اس سے تعلق نہ ہوتا اوراس کے قبول کرنے بار دکرنے میں اس کا کوئی دخل نہ ہوتا تو بھر انسان مجبور ہوتا۔ میکن ایسان بین بیگ کمند ہم جنس برواز "کے ماتحت جب قلب میں نیکی کی تحریک بیوتی ہے تو بدارواح تحریک بیدا ہوتی ہے تو بدارواح تعلق بیدا کر دیتی ہیں۔

ہیں یہ جو دونوں تحریمیں ہیں ان کے تعلق یہ بات مَزِنظر رکھنی چاہئے بہت لوگ سوال کیا کرتے۔

 <sup>◄</sup> احماءعلوم الدين مؤلفه امام غزال ٣٠٣ كتاب شرح عجائب الْقَلْب بيان مجامع أوْضَاف الْقَلْب وامثلته مطبوع بيروت

یں کہ ہم روحانی ترقی کس طرح حاصل کریں ۔ان کا جواب یہ ہے کہ روحانی ترقی حاصل کرنے کاطراق بر ہے کہ انسان اپنے قلب کامطالعہ کر ہا رہے۔ روحانی تر تی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اعلی سے اعلیٰ مدارج اورمراتب کا حال معلوم ہو تا جائے اوراس کا ذریعے رہی ہے کہ انسان دیکھیے کہ اس کے قلب میں نیک تحریمین زیادہ ہوتی ہیں یا بد- اگر نیکی کی تحریمین زیادہ ہون توسمجھ سے کہ خدا تعالی کی طرف ملائکہ اس کا قدم بڑھا رہے ہیں ۔بیں بجا شے ا*س کے ک*رانسان اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو اپنے چندوں کو دیجھے س قدر ترتی کی ہے اسے یہ دکھنا چاہئے کہ اس کے قلب میں کیا تحریب ہوتی ہیں نہیں دیبا توسمھ ہے کہ جو کچھ کررہا ہے وہ صرف ایک ابندائی کوشش ہے یا عادت ہے یا رہاء ہے اور خلالی کام نہیں -اگر نمازیں باپنج جھوڑ دیں بھی پڑھتا ہے بینی علاوہ فرائض کے پانچ وقت لوافل اداكرتا ب يكراس كأفلب نماز سے متنقرب تومعلوم كرد كرائجى وہ اليے مقام برنس بينچا كرالكر كا سے تعلق قائم ہوجائے ۔ ملکہ ممکن ہے کہ انھی وہ ابتدائی کو شمش کے مقام پر تھی نہیں بینجا ملکہ ملی مگراس کے دل میں نیک تحریکیں پیدا ہور ہی ہیں توسیھے کہ فرشتے اس سے تعلق پیدا کر رہے ہیں بستم ابنی نمازوں ، روزوں وغیرہ سے اپنی حالت کا اندازہ ند کرو۔ بلکہ تمارے دل بی جو کھیمواں کو دکھیو جن قوموں کے دل خراب ہو جانے ہیں وہ خواہ ظاہرہ طور پر کمتنی ہی مصبوط ہوں کرکر برثر تی بال - روس کو،ی دیچه لو کتنی برمی حکومت تقی میکن حضرت میچ موعود کی اس کے متعلق برجونکه لیٹے ان لوگوں کے دل خراب ہو گئے اوراس سے ساری سلطنت خراب ہوگئی۔ حالانكه ظاہری خرابی سے معاً بہلے وہ ایک زبر دست حکومت مجھی جار ہی تھی۔ تو کسی انسان کو اپنے متعلق نما زوں ، روزوں اور زکوٰۃ سے فیصلہ نہیں کونا جائئے کہ میں نے نیکی اور نفتویٰ میں کس قدر ترقی کی ہے بلکہ اپنے قلب کے اندر ہو چیزہے اسس سے اپنی نیکی اور تقویٰ کو دیکھیے ۔ اگراس کے دل من نیک تحریکیں بڑھ رہی ہول نوسمجھ سے کہ طائکہ کا پرنوجواس بربٹر ماہے وہ بڑھ رہا ہے خواہ ابھی کک بعض گناہ اس سے نہ چھوٹے ہول۔اوراکر بڑائی کی تحریکیں اس کے قلب بیں بڑھ رہی ہوں ، توخواه اجیما کام کرره موسی خیال کرے که اس کا شیطان سے تعلق بڑھ رہاہے یس نماز بی زیادہ برصنا يا روزے رکھنا ايمان كى علامات نہيں ۔ تمييں اپنے قلوب كو دكھينا اوران كا مطالعه كرنا چاہتے لوكول كاكام تمها رسي متعلق برب كتمهارك اعمال كامطالعه كرين مكين تمهارا كام البيض تعلق يرب كه

ابنے قلب كامطالعه كرور

# لمرمكى أورلمة شيطاني كاموازنه كرنے كاطرلق

اب میں ایک موٹا اصول تباتا ہوں کر کس طرح معلوم ہوکہ تمہاری تحریکوں میں شیطان کا دخل زیادہ سے یا طائکہ کا۔

ت بیلے یں نے تبا یا ہے کہ اصل تحریکیں خواہ بڑی ہوں یا انجھی۔ نماری اپنی ہوتی ہیں۔ فرنتے یا شیطان کی نہیں ہوتیں اس لئے تہیں ا پینے فلب کو د کیھنا چاہئے اور اس کو د کھے کرمعلوم کرناچاہئے کہ تمارے ساتھ کس کا تعلق زمادہ ہیے۔

ا ول - اگرتم دکھوکہ پیلے دل میں نیک خیال بدا ہو تا ہے اور پھر بد توسیجھ لو کہ فرشتہ کا تعلق تم سے شیطان کی نسبت زیادہ ہے - فرشتہ اپنے تعلق کو بڑھانا چا ہتا ہے مگر شیطان اس میں رکاوٹ ڈالنا ہے - تو ہمیشہ جب کسی بدی کا خیال پیدا ہویہ دکھیو کہ اس سے پیلنے بکی کا خیال تم میں پدا ہوا تھا ۔ بانہیں - اگر پیدا ہوا تھا تو مک کا تعلق تم سے بہت زیادہ ہے بنسبت شیطان کے بندا تم نماذ پرطیف کے لئے آئے ہو مگر تمادے دل میں وسوسے پڑتے ہیں تومعلوم ہواکہ مل کمہ کا تم سے زیادہ تعلق ہے تم میکی کرنے آتے ہواور شیطان اسے خراب کرنے گا ہے ۔

دوم - اگرتم دکھیوکرجب کوئی مُراخبال تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو تھٹ ساتھ ہی نیک خیال بھی پیدا ہوتا ہے تو تھٹ ساتھ ہی نیک خیال بھی پیدا ہو جا تا ہے ۔ شلا گیر خیال پیدا ہوتا ہے کر مسجد میں جلو لوگ دکھیں گے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور لبعد میں بیز خیال آجا تا ہے کہ نماز پڑھنی ہے لوگ واللہ ہی کی پڑھول کا ۔ توابی صورت میں بھی لوک ملا کمہ کا تعلق تم سے زیادہ نہیں مگر بھر بھی ملا کمہ نے تم کو بائل چھوٹر بھی نہیں دیا ۔ جب انہوں نے موقع دیجھا جسٹ آجائے ہیں اکرنیکی کی طرف ہے آئیں ۔

ای مدیک انسان محفوظ ہوتا ہے کیونکہ طائکہ نے اس سے مجبت کا تعلق ترک نہیں کیا ہوتا بہلا درجہ تو یہ تھا کہ وہ اسے او پر اُٹھاتے تھے اور شیطان نیچے کھینچنا تھا۔ دو سرایہ کہ وہ ڈوینے گتا تھا تو طائکہ اسے بچاتے تھے بو انسان اس حالت بیں ہو وہ بھی سمجھ نے کہ وہ ایسے مقام پر ہے کہ ترقی کرسکتا ہے مالوی کی حد تک نہیں بہنچا۔
سوم ۔ تیسا درجہ نمایت ازک ہے اور وہ یہ ہے کہ تم محسوس کروکہ بدی کی تحریک ہونی ہے

محرساتھ اس کے بیکی کی تحریک نہیں ہوتی ۔گھنٹہ برگھنٹہ اور دن پر دن گزر نا جا تاہے مگر دل میں اس تحریک کے خلاف جوش نہیں پیدا ہوتا - اکر بیر حالت ہے نوسمجھ لوکہ تم کو ملائکہ باسکل جھوڑ گئے ہیں اور تم ایکل شیطان کے قبضہ میں پڑگئے ہو۔

ی تین درجے تو وہ بین جن میں بدی کی تحریب بیکی کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے اور ان میں سے ایک درجہ پر فائم شخص کو بہت ہوشیار رہنا چاہئے۔ان سے اویر دو اور درجے بیں جن میں لمنظی اور لمنہ شیطانی سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے مگر لمترککی غالب ہوتا ہے اور دہ یہیں:

(۱) دوسری حالت بہ ہے کہ بیک خبالات پیلے بیدا ہوں اور بدبعدین کر بدخیالات بیلے بیدا ہوں اور بدبعدین کر بدخیالات بیدا ہوں اور بدبعدین کر بدخیالات بیدا ہوں بی کے متعلق منبوط ہو رہا ہے اور کے متعلق منبوط ہو رہا ہے اور شیطان کا کم - اور کوئی دروازہ اس کے لئے کھلا رہ گیا ہے رجب اس سے او پر انسان ترتی کرتا ہے تو بھر شیطان حملہ سے باسکل محفوظ ہو جا تا ہے ۔ ان با نجوں در لیوں سے بید لگ سکتا ہے کہ انسان بدی بیں بڑھ رہا ہے یا نیکی بین ترقی کر رہا ہے ۔

 اندر برُ سے خیالات کی تحریک جاتی ہے انی درائع سے بی کے خیالات کی تحریک بھی جاتی ہے۔ شلاً جا ان دیجھنے سے ہی بر بھی خیال بیدا ہوتا ہے کہ فلاں مال جُرا لیا جائے وہاں دیجھنے سے ہی بر بھی خیال بیدا ہوتا ہے کہ فلاں غریب ہے اس کی مدد کی جائے ۔ اسی طرح جمال کان کے ذریعہ ایک بات سُن کر بُرا خیال بیدا ہوسکتا ہے وہاں کان ہی کے ذریعہ نیک خیال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جُھونے، در بھی اور عکیفے سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیزائی ہے کہ معطور پر بھی استعمال کی جا سکتی دیفتے اور عکیفے سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سے شیطان اندر داخل ہوسکتا ہے انہی ذرائع سے فرشتے داخل ہوکر نیکی کی تحریک بھی کرتے ہیں۔

پھر قرآن کریم سے بھی یہ بات غلط نابت ہوتی ہے کہ شیطان کے گراہ کرنے کے تومت سے راستے ہیں لیکن ملاکلہ کا ایک ہی راستہ ہے۔ان کو دھو کا اس ایت سے لگا ہے کہ وَ اَتَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبُمًا فَا تَبِعُونُا ۚ وَلَا تَتَبعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ إلانعاً ١٥٢،١٥١ ندا تعالیٰ فرما ناہے بیمیرا سیدھا دستہ ہے اس کی اتباع کرو اور مختلف رُمتوں کی اتباع نذکرو۔ وہ تہیں کیں کا کہیں بینچادیں گے۔اس سے معلوم ہڑوا کہ خدا کا ایک ہی رستہ ہے اور شیطان کے کئی رہتے ہیں مگراس آبیت کے معنے سمجھنے میں انہیں غلطی لگی ہے۔ اوّل تو قران کرم میں ہی خدا تعالیے نے بَمَا بِاحِهِ كُهُ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَاكَنَهُ دِيَّتُهُ مُ سُبُلَنَا ( العَكُوتُ : ٠٠ ) كم و لوگ شش کرتے ہیں انہیں ہم مختلف رہتے دکھاتے ہیں اس سے علوم ہوا کہ نیکی کے بھی مختلف رہتے ہیں۔ دوسرا جواب بیرہے کہ اس ایت میں حو ایک رستہ اور کئی رہتے تنا ہے گئے سے یہ بات تبانی ہے کہ خدا یک پہنینے کے لئے کئی مذمہب قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ رف اسلام ہی ایک ایسا مذہرب ہے حس کے قبول کرنے سے انسان غدا یک پہنچ سکتا ہے. ہاں آگے اسلام نے روحانی ترقبوں کے لا تعداد رہتے تبائے میں تواس آیت میں نفی اس بات ل کئی ہے ک<sup>رس</sup>س طرح شیطان نے گراہ کرنے سے کئی رسنے دکھے ہوئے ہیں کہیں عیسا ٹی مننے کی ر کیے کرتا ہے ، کہیں آر بہ بننے کی ، کہیں کوئی اور جھوٹا مذمہ قبول کرنے کی اس طرح خدانے نہیں کیا بلکہ خدا نے ایک مدیرب رکھا ہے ہاں وہ ندیرب ایبا سے جو کئی رستوں پر حاوی ہے -ای بان کو نشجینے کی وجرسے صوفیاء نے غلطی کھانی ہے۔اصل میں خداتعالیٰ کی رحمت بہت وسيع بے شیطان کے گراہ کن طریقول سے ۔ چنانچے خدا تعالی فرما نا ہے دَحْمَتی وَسِعَتْ کُل شَیْمُ ا (الامراف: ١٥٤) كه ميرى وحمت مرچنركو كھيرے ہوئے سے-

اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر نیمی کی تحریب کے بھی زیادہ ذرائع ہیں۔ تو بھر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں شیطانی انسان زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے کم ۔ اس سے بیٹا بن ہو تاہے کہ شیطانی اثر ملا کمہ کے اثرات کی نسبت زیادہ ہیں۔

اس کے متعلق بادر کھنا جا ہے کہ شیطانی اور ملا کہ کی نجر بجات کا مقابلہ اس طرح نہیں کرنا چاہئے کہ بڑے لوگ زبادہ ہونے ہیں یا نیک - بلکہ اسس طرح کرنا چاہئے کہ ہرانسان کے اندر نیکی کی تحریب زبادہ ہوتی ہے یا بُرا ٹی کی - اس بات کو دیجھنے سے معلوم ہوجا تا ہے کہ لوگوں کے اکثر کام نجی پر زیادہ شخصل ہونے ہیں بنسبت بدی کے ۔ اور بدی صرف اس لئے زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ

بر کریارہ مسس ہوسے بیں بسبت بدی ہے۔ اور بدی سرف اس سے ریادہ تطرابی ہے یہ وہ گھنا وُنی شئے ہونے کے سبب نمایاں نظر اِنی ہے۔اس گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا مرار

ہوں گے جواس میں نہیں ہوں گے۔اور کئی آھی باتیں ہوں گی جواس میں بائی جاتی ہوں گی رگویا اس میں کئی نیکیاں ہوں گی اور چوری کرنا ایب بُرا ٹی ہو گی۔ اور کو ٹی شخص البیانہ ہو گا حب میں بُرا نیاں زیادہ ہوں اور ان کے مقابلہ میں نیکیاں کم ہوں ۔ تو نیکی وُ نیا میں زیادہ ہوتی ہے اور

برائی کم مگر چونکه برائی برسرایک کی نظر برتی سے اس کئے وہ نما باں طور برنظر آجاتی ہے۔ اس کی شال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص الیا ہوجس کا صرف ناک کٹا ہو اور باتی اعضام باسکل

رورت ہوں تو اس کے ناک پر ہی نظر پر سے گی - اور باقی اعضاء کی خواجر ہی است کی ہی ۔ درست ہوں تواس کے ناک پر ہی نظر پر سے گی - اور باقی اعضاء کی خواجبور تی کو فی ند دیجے گا۔ تو نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی نظر بُرا فی بر بر فتی ہے اس لئے اسی کو زیادہ نمایاں سمھا

ویایا کا میبر ماہری یا میں وروں مر سر بری پر پری ہے اسے اس وربادہ ماہاں ، جانا ہے۔

پرچلول گا تو ملک ہرموقع کے آنے پراسے اطلاع دیتا رہا ہے کہ موقع آگیا ہے اس سے فائدہ اُنھالو۔ اس کا بیمطلب نیب بے کہ ملک انسان کو مجبور کرکے وہ کام کرانا ہے بلکہ بہبے کہ

اسے اطلاع دینا رہا ہے۔

دوسرا ذربعہ ملک کے تحریب کرنے کا یہ ہے کہ علم کی زیادتی کڑا رہناہے - اس سے انسان کو نمیک کرنے کی تحریب بیدا ہوتی رہتی ہیں کہ یہ علی نیکی ہے اسے کرلوں ۔ یہ بھی نیکی ہے اس کوعل ہیں ہے اس کوعل ہیں ہے اس کراصل منبع نیکی کا فلب ہی ہوتا ہے اس یر ملک روشنی اور پر تو ڈاتیا ہے اوراس کا کام ان نخر یکوں پر حیلانا ہوتا ہے بعنی فلا کہ خودانسان سے نیکی نہیں کرانے بلکہ نبکی کرانے کے لئے اسانی پیدا کرتے رہنے ہیں - اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک معزز شخص بہت سے لوگوں ہیں سے گزرے اور وہ لوگ اس جولانے ہیں - ورشنے بھی انسان کے لئے جانبی تو اس کا مطلب برنہیں کہ وہ لوگ اسے چلاتے ہیں - جولانے ہیں - ایسے ذرائع پیدا کردیتے ہیں - فرشنے بھی انسان کے لئے اسانی بیدا کردیتے ہیں - فرشنے بھی انسان کے لئے ایسے درائع پیدا کردیتے ہیں - فرشنے بھی انسان کے لئے اسے درائع پیدا کردیتے ہیں - فرشنے بھی انسان کے لئے اسے درائع پیدا کردیتے ہیں - فرشنے بین کر سکے ۔

ای طرح سیطان بر نہیں کرنا کہ کسی سے جراً کوئی بُرائی کوانا ہے بلک جب کوئی شخص ایک بُرائی کا ادّ کا اور جب دوسری کر لینا ہے گو تیسری ۔ ای کر لیتا ہے توشیطان اس کے سامنے دوسری رکھ دیا ہے اور جب دوسری کر لینا ہے گو تیسری ۔ ای طرح آگے آگے چلا یا جا تا ہے ۔ انلا پیلے جلتے کسی کو خیال پیدا ہُوا کہ چوری کروں ۔ اس خیال کے آنے برشیطان نے اس کی توجہ اس طرف بھرادی کہ فلال شخص مالدار ہے ۔ گویا شیطان کا اتنا ہی کام ہے کرمشورہ دے برنہیں کہ قلب پر قبضہ یا ہے ۔ اس لیے جونیلی یا بدی انسان کرنا ہے وہ اس کا اپنا ہی فعل ہوتا ہے ۔ برنہیں کہ قلی یا شیطان صرف تحرک کر دیتا ہے ۔

۔ تبیرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان گوالیی جگہ سے جا تا ہے جہاں بکی کی تحریک پیدا ہو سکے ایکے اس تحریک کا حاصل کرنا انسان کے دل کا کام ہوتا ہے ۔

اب ایک اورسوال بیدا ہو تا ہے۔ اور وہ برگرجب انسان کو طائکہ یا سنبطان کی طرف سے مدد آتی ہے۔ نیک باتیں فرت سیجھا تا ہے اور مری باتیں شیطان ۔ تو چر براٹی کرنے بیں انسان کا گناہ کہ باہؤا ۔ مان بیا کہ بُراٹی انسان نے کی مگر سنبطان نے بی تواس میں امداد دی ۔ اس کے متعلق یاد رکھنا جا ہئے کہ شیطان کی تحریب بیدا ہونے بر انسان کو گناہ نہیں ہو تا بلکداس کے دبانے اوراس پر ممل نہ کرنے کی صورت میں اسے تواب ہوتا ہے ۔ بال اگر اس پر عمل کرے تو بھر گناہ ہو تا ہے جہائی برسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک شخص آیا اور آکر کھا جیرے دل میں ایسے ایسے برسے جو نور آسے بی کرنے وی بین کی زبان کی جائے۔ انہیں بیان کرنے دل نہیں جا ہتا ۔ فرما یا یہی بات ہے جو نور

تو شیطانی تحریب جوہد وہ خود گناہ نہیں ہوتی ۔ اگرانسان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہواور

وه استرک کردے تو گنا برگار نہ ہوگا ۔ چنا نخی قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے فدا تعالیٰ فرمانا ہے: ۔
وُ اِن تُنبُدُ وَ اِ مَا فِی ٓ اَ نَفُسِکُ مُ اَ وَ تُحْدَفُولَا يُحَاسِبُکُمْ بِهِ اِللّٰهُ (البقرة: ۵۰٪) تہارے دل میں جو کچھ ہے تم اسے چیپ رکھو یا ظل ہر کرو ۔ تم سے نعدا حساب ہے گا۔ اس میں بنایا ہے کہ یہ نمبیں کہ کوئی خیال بیدا ہونے پر مزادی جائے گی بلکہ اگر اسے دل میں محفوظ رکھ چھوڑو گئے یا چھیلا و کے تو تہادا محاسبہ ہوگا۔ بین شیطانی تحریب کوظلم نمیں کہا جاسکتا۔ کیؤ کم اس پرکوئ گرفت نہ ہوگی۔ ایس تحریب ہزار بار ہواگر انسان اسے نہیں مانیا تو گنہ گار نہیں ہوگا بلکہ اسے تواب ہوتا دہے گا۔

اب بسوال ہے کہ تخریب شیطان کی ہوتی کس طسر ہے ہے اور کس رنگ ہی شیطان تحریب کرتا ہے ہوں وار کہ اور کس رنگ ہی شیطان تحریب کرتا ہے ہوں وار ہے اور جس نے اپنے آپ کوشیطان کے قبعنہ یں نہیں دیا ہوتا بلکہ اس کانعلق ملا کہ سے ہی ہوتا ہے اس کوشیطان نمیک تحریکات کے ذراج ہی کمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں جب وہ شیطان کے قبعنہ میں جلا جا تا ہے تب بُری محرکول کے دراجہ کراہ کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں آگے جل کر کرول گا۔ اس وقت اتنا تبا تا ہول کہ شیطان کی تحریک کی دوشا جس ہوتی ہوتا ہوتا ہے۔ آپ کے بیا کی اور دوسری بدی کی۔ اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کی تحریک کی دوشا جس ہوتی ہیں۔ ایک نیک کی اور دوسری بدی کی۔ اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرب شیطان بھی نیک کی تحریک کرتا ہے۔ تو بھر کس طرح ممکن ہے کہ انسان اس کی تحریک کام ہوتی تو معلوم ممکن ہے دانسان ایک تحریک کام ہوتی تو معلوم ہوستا ہے کہ شیطان کی تحریک کے ماتحت ہوستا ہے کہ شیطان کی تحریک میں کیا امتیازات ہوستا ہے۔ اس کے لئے بیں کوارنہ کر کے تباتا ہوں کہ فرشتے اور شیطان کی تحریک میں کیا امتیازات ہوستا ہے۔ اس کے لئے بیں کیا امتیازات ہوستا ہے۔ اس کے لئے بیں کیا امتیازات ہوستا ہے۔ اس کے لئے بیں کیا امتیازات ہوستا ہوں کہ فرشتے اور شیطان کی تحریک میں کیا امتیازات ہوستا ہوں۔

اوّل بربات یادر کھوکہ فرشتے کی طرف سے وہی تحریک ہوگی جس کا نتیجہ بیک ہوگا لبض دفعہ ایک تحریک بلطام رنیک معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بد ہوتا ہے اور لعبف دفعہ بیک تحریک ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بعر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بحر ہی نیک ہوتا ہے ۔ بس جب کسی تحریک پر عمل کرنے لگو تو سوچ لوکہ اس کا نتیجہ تو بد نہیں ہوگا۔ شلا نیکی کی تحریک ہوٹ کہ فلال بھائی نماز نہیں پڑھنا اس کو سمجھا نیں ۔ مگر جب سمجھانے میں تواس کا طراق بیر اختیار کیا کہ جہال بست سے آدمی بیٹھے نفے وہاں اسے کہ دیا کہ تو نماز نمیں اس کا نتیجہ بیہوگا ۔ بڑھنا اس کئے منا فق ہے اس منا فقت کو جھوڑ دے ۔ یہ تحریک تو نیک تھی لیکن اس کا نتیجہ بیہوگا ۔ بڑھنا اس کئے منا فق ہے وہاں کو اس طرح کہا جائے گا تو وہ نماز کا ہی انکار کر دے گا ۔

حضرت طبیفۃ اوّل سُناتے نے کہ آپ کا ایک داماد وہائی تھا۔ آپ سے طبنے کے لئے ایک رئیس آیا جس کا با جامد شخنے سے ینچے تھا۔ اس نے اس کے شخنے پر مسواک ماری اور کمانو جہنی ہے کہ اس طرح با جامد بینے ہوئے ہے۔ اس پر رئیس نے کالی دے کر کہا میں خدا اور رسول کو ہی نیس مانا دہ کیا ہوتے با جامد بینے ہوئے ہے۔ اس پر رئیس نے کالی دے کر کہا میں خدا اور رسول کو ہی نیس مانا دہ کیا ہوتے

504

ب بہ برہ سے اور وہ اس بار در بی اسے ماں دسے رہا ہیں مدادرد وں وہ ی بی مادوہ ہیں ہوئے ہیں ؟ حفرتِ خلیفہ اقل نے اپنے داماد کو کہاتو نے انجی نصیحت کی ہے کہ اسے کافر بنا دیا ۔
عرض ایک تحریک بظاہر نیک معلم ہوتی ہے بگراس کا نتیجہ بذیکتا ہے ۔ بہتحریک ملک کی طوف
سے نہیں ہوتی ۔ ملک وہی تحریک کرے گا کرمیں کا نتیجہ بھی نیک ہی ہوگا فرشتہ کی تحریک ہو تحد ندا تعالیٰ کی تحریک کے خواتعالیٰ کی تحریک کے بدا ہونے برجال یدد بھولو کہ اس لئے وہ بدنتیجہ نہیں بیدا کرسکتی ۔ بیس کسی تحریک کے بدا ہونے برجال یدد بھولو کہ نیک ہے وہاں یہ بھی دیھولو کہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ اور کہ اس کا نتیجہ بیا اس کر نتیجہ نیک ہے اس کے ماک کی طرف سے نہیں ۔ بال اگر نتیجہ نیک ہے تو ملک کی طرف سے نہیں ۔ بال اگر نتیجہ نیک ہے تو ملک کی طرف سے نہوں کی ۔

دوسراطر لی شیطان اور کمک کی تحریب میں مواز نہ کرنے کا یہ ہے کہ فرضتے کی تحریب میں مواز نہ کرنے کا یہ ہے کہ فرضتے کی تحریب میں مواز نہ کوتا ہے بیکن شیطان کی تحریب ایسی نہیں ہوتی ہوتا ہے۔ مثلاً کماز کی جاعت ہور ہی ہے اور نعل پر ایسی کے جیوٹ جائیں آئی کی جیٹرانا اس کے مذلظر ہوتا ہے۔ مثلاً کماز کی جاعت ہور ہی ہے اور نعل پڑھے جائیں تو یہ شیطانی تحریب ہوگی کیونکہ بڑی نمبی کو چیوٹ بنگی کے لئے ترک کر دیا گیا۔ سرسیدا حمد صاحب کو جب کما گیا کہ آب نماز کم جو بئی کرتا ہوں اس کے کہا کہ ایک کام کو دیجے کرالیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس میں فنا ہوگئے ہیں۔ اس لئے برنیس کما جا سکتا تھا کہ وہ اس کام کو دیجے کرکے آنے نئے بی سمجھ کر ہی کرنے تھے گر چیوٹی نبکی پر انہوں نے بڑی کو قربان موں اس کام کو دیجے کرکے آب کا فرشتے کی تحریب سے نہیں کملاسکا۔

مردیا۔ اس لئے برکام ان کا فرشتے کی تحریب سے نہیں کملاسکا۔

غرض بعض دفعہ سیطان تحریک بھی نیک ہی ہوتی ہے کر بڑی نیکی کو چھٹر اکر بھیوٹی نیکی کوائی جاتی ہے۔ نشاہ ولی اللہ صاحب اپنے خاندان کا ایک واقعہ بان کرتے ہیں کہ ان کے خاندان کی ایک عورت بہت ذکر اللہ کیا کرتی تھیں اوران کے ایک بھائی ان کو اس امر سے رو کتے تھے اور سے کے کہ نماز زیادہ پڑھا کرو۔ وہ جواب دیتیں کہ مجھے اس میں بہت بطف آیا ہے۔ اس پروہ کتے تھے کہ نماز زیادہ پڑھا کرو۔ وہ جواب دیتیں کہ مجھے اس میں بہت بطف آیا ہے۔ اس پروہ کتے تھے کہ بہ شیطانی وسوسہ ہے آخر بڑھتے بڑھتے سنتیں اور کھے فرض شیطان چیٹر وائے گا کرچھ مدت کے بعد بہن نے بھائی کو تبایا کہ واقع میں اب ایسا ہونے لگاہے کہ سنتوں میں بھی مزاجا تا رہا ہے آپ

علاج بنا ثین انہوں نے ایک لاحول پڑھنے کے لئے کہا ۔ اخران کوکشف میں ایک بندر نظر آیا میں نے کہا میں شیطان ہوں اگر تم لاحول نر پڑھتی اور تمارے بھائی تم کو نہمجاتے تو میں نے فرض بھی چھڑ وا دینے نفے یہ

غرض شیطان کی تحرکیے کمبی کی شکل ہیں ہیں کی مباتی ہے لیکن اس میں قدرمراتب کاخیال نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے ہرقانون میں موازنہ ہوتا ہے اور ہر بڑی چنر کے مقابلہ میں جیو ٹی قربان ہول ہے۔ میکن جمال بڑی چنر جھو لا کے لئے قربان ہونے لئے وہاں مجھ لوکر بیشبطانی تحریب ہے يبطريق وسوسه کا بہت عام ہے جیانچیلعین لوگ سوال کیا کرنے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کو ٹی تر تی حاصل نبيس ہوسكتى اس يق يبلے تعليم ہونى جائيے اور بھر تبليغ كا كام شروع كرنا جائيے اسس ليُحْجَننا روييه ثمع ہوسكے وہ سب تعليم برخرج كزنا جاہئے - اس سوال كا جواب دينے والا بي تو كه نهبس سكنا كتعليم اچى نبيس اس ملخ اس كا انتظام نبيس مونا چا ستے اس منے وہ بالعموم اس سوال سے متاثر ہوجا اے مگر جیسا کہ ہیں نے تبایا ہے یہ ایک وسوسہ سے کیونکہ تعلیم لبطور تزئین کے ہے جو دین کے سلے ایک زا ترچیز سے سے شک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن سب مجھ اس پرخرچ کردینا الیا ہی ہے جیسا کہ دسس آدمیوں کوزندہ رکھنے کے لئے کھانا تیار کرنے کا جوسامان ہو اس سے ایک ہی آدی کے لئے پلاؤ لیکا لیا جائے ۔ اور باتی سب کو مجو کا مرجانے دیا جائے وس آدمیول کوزندہ رکھنا بہترہے بنسبت اس کے کہ ایک کو میر کلف کھا ناکھلا دیا جائے ہی تعلیم پرسا را رویب اورساری محنت خرج کرنے کی نسبت بربہت ضروری ہے کہ بوگوں کو رُوحانی زندگی ماصل کرانے کی کوشش کی جائے اوراس بڑے کام کو چھوٹے کام کے لئے نہ چھوڑا جائے ورند اعلی اورادنی کام میں موازنہ نہیں رہیے گا۔موازنہ کے متعلق رسول کریم علی الله علیہ وسلم نے نہاہیت تطیف پیرائے میں انتارہ فرمایا ہے۔ آپ سے یوجیا گیا کہ حرام اور ملال چیز کا کس طرح پتہ ملکے فرمایا، اَلْاِتْ مُ مَا حَاكَ فِيْ صَدُرِكَ عَلَى اللهِ ول سے پوچد لینا جائے اگر ساری دنیا کے مولوک کے رہیں کہ فلاں بات ناجا نرجے لکن دل فتوی دے کرجا نرجے توجائز ہوگی ۔ یہ بات ان امور کے متعلق نہیں جن کے جائر و ناجائز ہونے کا فیصلہ شرایت نے کر دیا ہے۔ بلکہ ان کے معلق ہے جن کا کرنابعف لحاظ سے بیک معلوم ہو اور بعیش لمحاظ سے بدی ۔ اگراہی بات کے کرنے کو دل زمانے تو نہ کی جائے۔ شلا ذکرہے اس کے تعلق اگر کی مولوی سے پوچیا جائے گا تو وہ کے گا کہ اچھا ہے۔
مگر برکرنفل پڑھنے اس کے لئے چھوڑ دئے جابی۔ براس کے اپنے دل کی بات ہو گی۔ اس کا فیصلہ
اس کا دل ہی کوسکے گا۔ یا شلا کوئی کے کیوں جی اکسی کی خاطر داری یا کسی کو تحفہ دینا کیبا ہے ؟
ایک عالم میں جواب دسے گا کہ انچی بات ہے۔ یکن اگر اس تحفہ کا مطلب وہ اپنے دل میں کسی کورشوت
اور ڈالی د کھ سے تو گو اس کو فتوی بل گیا کہ جا رہے میکن اس کی جونبت اس فتوی کے ماصل کرنے
کے دقت نمی اس کواس کا دل ہی جانے گا اس دقت اے اپنے دل کی بات کو ہی ما ننا چاہئے جو
کہ دیا ہوگا کر برنا جا ترہے۔ وقتی کو نہیں ماننا چاہئے۔

تورسول كريم ملى التُدعلبهولم في فرمايا كمرحواه كوئى فتوى دے دے كه فلال بات كرلوليكن اكر اپنے دل بين اس كا كوئى بد بيلو پيدا ہوتو اسے نيبن كرنا جائے اور جيوڑ دينا جائے -

ئلی اور شیطانی تحریب بی تمیرا فرق به ہے کہ ملک کی تحریب میں ترتب ہوتی ہے وہ در جہ بدرج ترتی کرتی ہے ۔ اس کی شال ایس ہی ہوتی ہے جیسے بحیر کومال پہلے اٹھا کر عیتی ہے ۔ بھراسے كرا كرحلاتى بصاوراس طرح أمسته أمسته بحير عينا سيكه ما ابيع ليكن شيطانى تحركب كى يه شال ہوگی کہ جس طرح دشن بحیہ کو اُٹھا کر بھینیک دے ۔ بابھر ملکی اور شبطانی تحریک کی شال یہ ہے کہ جواتباد رہے کا خیرخواہ ہوگا وہ تو اسے ۱-ب شروع کر اٹے گا اور بھیر ہمتہ آہشہ ترق کرا تا جائے گا۔ لیکن اگر دشمن اساد ہوگا تو بیلے ہی الیاشکل سبق پڑھائے کا کدار کا اکتا کر معاک مبائے گا۔ تو ملی تحریب درجہ بدرجہ ہوگی کیدم کمی بات کا بو حجہ انسان پر نہیں آپڑسے گا اور کمی امریب جلدی نہیں کرا آپ جائے گ رئین جب الیانه مو پکلخت کول بوجد پر آم مو اور جلدی کی تحریب موتوسمجد لینا جا سنے کریا ملی نہیں بکر شیطان تحرکیہ ہے۔ شلاً شیطان اس طرح تحرکیہ کرے کا کہ آج ہی ولی بن جاؤ اوراس کے لئے سارا دن نماز پڑھو اور تمام سال روزے رکھوںکین اگر کوئی اس برعمل کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ رہوگا کہ وہ اکتا کر اور بدول ہوکرنما زاوررو زہ کو باکل ہی چیوڑنے گا۔ بہی وجہ ہے کہ جب رسول کرم مسل اللہ علبه وسلم كومعلوم بثوا كربعض لوكسارى دان تتحد مرفض رہنے اور دن كوروزه ركھنے بیں نواكب نے اس كو پندرنکیا اور فرمایا برنبی نسین ہے کہاس طرح تم دوسروں کے حقوق جوتم بریں مارتے ہو آنیکی ہی ہے كرانسان تدريجي كام كرے - يہلے ايك قدم أتحاث، بير دوسرا اور بير تميرا يد مكى تحريك كى علامت ہوتی ہے۔ اور شیطانی تحرکی کیدم ایک کام کرانا چاہتی ہے۔ شلا ایک خص جو سیلے کھ مجی دین کے لئے چندہ نبیں دیا اسے تحریک ہوکہ بی اس کے مینے سارا مال چندہ میں دسے دوں گا۔ تو یونکہ یہ اس کی حقیقی خواہش نہ ہوگی اس لئے جب دے دے کا تو کھراس کو طال پیدا ہوگا اور حب طال پیدا ہوگا آواں پر انسیطان کا قبضہ ہوجائے گا جواسے باسکل گراہ کردے گا۔

بس شیطانی تحریک کی میصورت ہوگی کہ وہ عجلت کی طرف سے جائے گا اور کیدم بہت زیادہ بوجہ رکھ دے گا - بیلے تو یہ تحریک کرے گا کہ آج ہی تو خداسے لی جا جب یہ بات حاصل نہوگی تو انسان کے دل میں مالیوی بیدا کر دیے گا کہ آج ہی تو خداسے لی جا جب یہ بات حاصل نہوگی تو کہ ہمیں تو خدا نہیں ملا - اور بہت ایسے ہونے ہیں جو چند دن نمازیں پڑھ کرخوا ہش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم انہیں ملیں حالا کہ بیسب سخیطانی وسوسے ہونے ہیں -جب انسان خداتمالی وسوسے ہونے ہیں -جب انسان خداتمالی درسول کریم صلی اللہ علیہ وہم کو دیکھنے کے قابل بن جائے گا تب دیکھ سے گا ۔ یونی کس طرح دیکھ سے تو اس قسم کی عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ۔ اور اس کا نتیجہ بیہ وہ ناہے کہ جب انسان کو وہ بات حاصل نہیں ہوتی جب کی اسے امید ہوتی ہے ۔ اور اس کا نتیجہ بیہ وہ ناہے کہ جب انسان کو وہ بات حاصل نہیں ہوتی جب کی اسے امید ہوتی ہے تو مالیوں ہوجا تا ہے اور پھر بائکل جیوڑ حیا اٹر کر علیحدہ ہوجا تا ہے ۔

پوتفا فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا امرجس میں مشتبہ باتیں بھی ہوں۔ بینی جن کے منعلق خیال ہو
کہ مکن ہے انجبی ہول اور ممکن ہے بربری ہول - اس کے متعلق جب طلا کہ کی طرف سے حرکیہ
ہوگی تو اس طرح ہوگی کہ مشتبہ باتوں کو چھوٹر دیا جائے اور ان کوعل میں نہ لا یا جائے لیکن شیطانی
تحریک اس طرح ہوگی کہ ان کے کرنے میں حرج کیا ہے کہ لی جائیں - اس طرح ان پر وہ عمل کرا بیتا
ہے اور جب ان پر عمل کرا لیتا ہے تو اس کو مقام قرار دے دیتا ہے اور اس سے اگلی باتوں کو حدظہرا دیتا ہے - بھراس سے آگے چلا تا ہے اور حد پر عمل کراکر اسے مقام بنا دیتا ہے ای طرح
مد عظہرا دیتا ہے - بھراس سے آگے چلا تا ہے اور حد پر عمل کراکر اسے مقام بنا دیتا ہے ای طرح
آگے ہی آگے جی آگے چلا تا جے اور بڑی بڑی بریاں کرائیتا ہے ۔

پیرایک اور بھی فرق ہے۔ اور وہ بیک مکی تحریک وہ ہوتی ہے کہ بس بن انسان جب شغول ہوتو اور عدگی سے بڑھنے کی تحریک ہوگا کر ہوتو اور عدگی سے بڑھنے کی تحریک ہوگا کر اس بن ترقی دی جاتی کہ انسان شغول ہوگا وہ حکیط اکر دوسری برعمل کرایا جائے گا غرض شیطانی تحریک بیہ ہوگی کہ جو بچھ ایک شخص کی کا کام کر رہا ہے یہ نو اس سے جیمط او ۔ اورجب اس کو جیموٹ کر دوسرے کو افتیار کرے گا نوجیر اس کو دیکھا جائے گا۔

چھٹا فرق برہو تا ہے کہ مشیطانی تحریک کبھی ان مم کی ہوتی ہے کہ انسان پر دوسرے کے عیبوں اور لقصول کو ظاہر کیا جاتا ہے مگر ملک کی تحریب والا شخص دوسرے کے متعلق نبک ہی خبال کر بگا کیونکہ ملائکہ کی طرف سے من طنی کا ہی خیال ڈوالا جا ناہے مگر شیطانی تحریب ہیں ہوگوں کے عیب
طاہر کئے جانے ہیں اوراس طرح برخیال بیدا کیا جا ناہے کہ فلال ہیں یہ عیب ہے فلال ہیں یہ
عیب ہے لیکن میں بڑا ولی ہوں عیبا ثبوں کی طرح کہ وہ کتے ہیں کہ ابراہتم ، موسیٰ ، داؤڈ غرضیکہ
سب نبی گنہ گار تے اس لئے مشیح کا درجہ ان سب سے بڑا ہے یمگر یہ ایسی ہی شال ہے جس
طرح کوئی کے کہ فلال فلال جو کم دہ پر شے ہیں میں ان کی نسبت زیادہ طافتور ہوں -الیابی خیال
ضیطان بیدا کر ناہے کہ لوگوں کو خفارت سے انسان کی نظرین گراکر اسے یہ خیال بیدا کرا دیا ہے
کہ بین بہت بڑا ہوں -اوراس طرح عجب اور کہتر پیدا کر کے اسے بلاک کر دیا ہے۔

الیا ہوتا ہے کہ نیکیوں میں موازنہ کا فرق نہیں ہوتا ۔ لینی کھی تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی کی و چھوٹی بیکی کو چھوٹی بیکی کے لئے قربان کوا دیتا ہے ۔ مگر کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نیکیاں تو ایک ہی جسی ہوتی ہیں گئین وہ ایک ہی کی طرف رکھتا ہے اور دو مری نیکی کو بائل مجھڑا دیتا ہے ۔ فلا ایک شخص ہوتا ہی کی طرف رکھتا ہے اور دو مری نیکی کو بائل مجھڑا دیتا ہے ۔ فلا ایک شخص ہوتا ہے ایک ہوتین کرتا ہے اسے نیلیان تحریک کرے گا کہ جندہ دینے کی تمبیل کیا صرورت ہے ایک کام جو کرتے ہو۔ یا جو چندہ دیے گا اسے کے گا تبینغ کرنا ضروری نہیں چندہ جو دے دیتے ہو ۔ مگر فرشتہ سے کہ تبینغ کرنا بھی نیکی ہے اسے بھی کرو اور چندہ دینا بھی نیکی ہے اسے بھی کرو اور چندہ دینا بھی نیکی ہے اسے بھی کرو اور چندہ دینا بھی نیکی ہے اسے بھی کی لاؤ۔

آٹھوبی بات یہ ہوتی ہے جو بڑی خطرناک ہے کہ جب انسان کوئی نبکی کرنے لگنا ہے اور البیا
انسان اونی درجرکا ہوتا ہے اعلی درجہ کانیں ہوتا تو شیطان اس کے دل میں بہ خیال پیدا کردیا
ہے کہ لوگ کمیں گے کہ یہ رہاء کے طور پر کرتا ہے اس لئے کرنا ہی نہیں چاہئے۔ شلا الیاشخص
جب سجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانے لگے گاتوشیطان اس کے دل میں ڈال دے گاکہ لوگ تھے
دکھیں گے اور کہیں گے یہ بھی نمازی ہے اور اس طرح دیاء ہوجائے گا اس لئے مسجد میں جانا ہی
نہیں چاہئے اس طرح شیطان نماز با جاعت سے روک دے گا۔ لیکن ملائمہ کی طوف سے جو تحریک
ہوتی ہے اس میں شریعیت کے ادب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ این شیطانی تحسر کیوں پر مؤمن کو
جاہئے کہ اچنے نفس سے کہے کہ چاہئے لوگ کے کہیں بئن تو شریعت کے کم کو ضرور بجا لاوں کا اور
جاشتے کہ اچنے نفس سے کہے کہ چاہئے لوگ کے کہیں بئن تو شریعت کے کم کو ضرور بجا لاوں کا اور

ان صورتوں میں یہ بات خوب اچی طرح یادر کھنی چاہتے کدمومن کا طریق سی مے کدوہ ای نام صور نوں میں یہ احتباط کر بیا کرے کو جس کی میں دیکھے کہ اس کی توجہ نہیں بیدا ہوتی اس کی وجہ شیطانی تحریب سمجھے اورائی بات براور زیادہ زور دیے بشلاً چندہ دیا ہے لیکن تبلیغ نہیں کرتا اور خال پدا ہوتا ہے کہ ببلیغ کرنا ضروری نہیں تو تبلیغ ہر زیادہ زور دیے جس طرح لڑکے جس مضمون میں کمزور ہونے میں اس بر زیادہ نور دینتے ہیں۔ اس طرح تم بھی جس نیکی میں کمزوری پاؤ اس برزیادہ زور دو اور جو کمی اس میں ہو اس کو لورا کرو۔

اب بن بربانا موں كم تحركب شيطانى سے بينے كاكيا طراق ہے۔

جب شیطان کمی بی کی تحریب کرسے اور غرض اس کی بر ہو کہ کمی بڑی بیک کو چھڑا کر بری

کرائے تو ایسے موقع پرمواز نہ کرلینا چاہئے۔ اور حس نی سے خیطان باز رکھنا چاہے وہ جی کر

لی جائے اور جو بیکی کرائے وہ بھی کرلینی چاہئے۔ شلا ڈکرکرنے ہیں انسان کر در سے اس کے متعنی

شبطان نے تحریب کی تو یہ بھی کرسے اور ساتھ ہی فرائین میں بھی کمی نہ آنے دسے ان کو بھی لوراکرے

شبطان نے تحریب کی تو یہ بھی کرسے اور ساتھ ہی فرائین میں بھی کمی نہ آنے دسے ان کو بھی لوراکرے

اس طرح شیطان اس سے مالوس ہوجائے گا اور بھراس می کی تحریب کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔

مضرت میں موقو دکت یا بکرتے تھے کہ ایک دفعر حضرت معاویہ کی جو تو ہے دوسرے دن

امنوں نے تواب بیں دکھا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے اس پر وہ سارا دن روتے رہے ۔ دوسرے دن

انہوں نے تواب بیں دکھا کہ ایک آدی آیا اور نماز کے لئے اُٹھا ناہے۔ انہوں نے لوچھا تو گون

ہے۔ اس نے کہا میں سشیطان ہوں جو تمہیں نماز کے لئے اُٹھا ناہے۔ انہوں نے لوچھا تو گون

کے لئے اُٹھا نے سے کہا تعلق ؟ یہ بات کیا جو ؟ اس نے کہا کل جو میں نے تمہیں سوتے رہنے کی

ترکیب کی اور تم سوتے رہے اور نماز من بڑھ سے کہا کی برتم سارا دن رونے دہے فدائے کہا اسے

ترکیب کی اور تم سوتے رہے اور نماز من بڑھ کر تواب دسے دو۔ مجھے اس بات کا صدمہ ہؤا کمناز سے مورم دھنے برتمیس اور زیادہ تواب لی گیا۔ آج میں اس لئے جگانے آیا ہوں کہ آج بھی کہیں تم زیادہ

تراب ماصل کر لو۔

تواب مواس کر لو۔

توشیطان نب پیچیا چھوڑ نا ہے جب کہ انسان اس کی بات کا توڑ کر ا رہے۔اس سے وہ مالوس ہوجا نا ہے اور چلا جا تا ہے۔اور یہ بات اسلام سے نابت ہے کہ شیطان مالوس ہوجا تا ہے بیٹ اب یُں یہ بتا تا ہوں کہ شیطان کی تحریب کو انسان بکی کے رنگ میں استعمال کرسکتا ہے اوروہ میکی کے رنگ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چا ہتے کہ شیطان کے دونم کے اثر ہوتے ہیں۔ ایک عام اثرات جیسے بدخیال پیدا کرناجن کا اثر دوسروں پر کھی پڑتا ہے۔ ایسے خیالات کے اثر ہم میں سے سرشخص پر دخی کہ رسول کیم ملی الندعلیہ سلم بر بھی بڑیں گے۔ یہ اور بات معے کہ آگے کوئی انہیں قبول کرے بانہ کرمے مین بڑیں گے صرور۔ دوسرے خاص اثرات ہوتے ہیں جو اننی لوگوں پر پڑتے ہیں ۔ جو شیطان سے محفوظ نہیں ہوتے باس کے زیر اثر ہو چکے ہوتے ہیں۔

ایک دفعدر دول کریم صلی الترطیب ولم فی صحائب سے فرمایا تم میں سے ایک بھی البانہیں جس کے لئے شیطان مفرنسیں مصائب فی البانہیں جس کے لئے شیطان مفرنسیں مصائب فی البانہیں ہوں ۔ مگر مجھے خدا نے طافت دی ہے اور میں شیطان پرغالب آگیا ہول حیب مجھے وہ کوئی تعلیم دیباہے تو نیکی کی مگر مجھے خدا نے طافت دی ہے اور میں شیطان پرغالب آگیا ہول حیب مجھے وہ کوئی تعلیم دیبا ہے تو نیکی کی میں دیبا ۔ رصلعہ کمتاب صفة القیامة والجنة والنار باب تحدیث الشیطان وبعثه سرایا لا لفت نة الناس و ان مع کل انسان قریباً )

اس مدسیت کے بیمعنی نہیں کہ ایک شیطان ہرانسان کے لئے مقرر ہیں اور رسول کریم صلی الٹرعلیہ وقلم کا شیطان نیک کی تحریک ایک شیطان ہرانسان کے لئے مقرر ہیں اور رسول کریم صلی الٹرعلیہ وقلم کا شیطان نیک کی تحریک کرتے ہوگیا ۔ اگر چھوٹر کر نیکی کی تحریک کرنے دکا توفر شند ہوگیا ۔ اور سند ہوگیا ۔ اور کہ کہو کہ وہ شیطان کی کرنے دکھ کرنے کے ایک کرنے کے اور سند ہوگیا ۔ تو بہ بھی ورست نہیں کہو کہ وہ سول کریم صلی الٹرعلیہ وسلم نے اس کی تیک کرنے کہ کرنے کا ذکر کرتے وقت بھی اسے شیطان اس کی کہا ہے۔ اگر اس کا یہ جواب دیا جا ہے کہ دسول کریم صلی الٹرعلیہ وسلم نے اس کا نام شیطان اس

کی بہلی حالت کی وجہ سے رکھا ہے تو اسس کا جواب بہ ہے کہ اگر اس نے شیطنت کو حیوالہ دیا تھا تو یہ عظیم الشان اثر تو اس کے اندر محدر سول التُرصلی التُرعلیہ وہم کے ذریعہ بُوا۔ چنا نجیہ آئی خود فرطنے بیں کہ سَدَّطَنِی ۔ التُّد تعالیٰ نے مجھے اس پر تسلّط دے دیا۔ بیس اس کا اسلام تو رسول کریم علی اللّه علیہ وہ مرس کی وجہ سے خصا ۔ بھر اس کو یہ در حبر کہاں سے ملاکہ وہ رسول کریم علی التُّرعلیہ وہم کے دل یں نیک تحریب کو کے دیکہ درسول کریم علی التُّدعلیہ وسلم فرمانے ہیں وہ مجھے نیک تحریب دل یں نیک تحریب کو اس کے نیک تحریب کرتا ہے۔

اب میں آخری بات بتا ماہوں اور وہ یہ کہ فرشتہ کی تحریب کو بڑھا یا کس طرح جاسکا ہے اس کے لئے دکیھنا جا ہئے کہ قانون قدرت میں ہرائی جیز کے بڑھانے کا اصل فا عدہ کیا ہے ؟ ارنی تدبر سے معلوم ہوگا کہ وہ قاعدہ میں ہے کہ اسے عمد کی سے استعال کیا جائے۔ دکھیو جو لوگ ابتداء میں ذرا ذرا سکھیا کھا نا تروع کرتے ہیں۔ آخر تو لہ تولہ کھا کر مفہم کر بیتے ہیں۔ کوئی دومرا اگر صوال بھی سنکھیا کھا لیے انہیں کوئی نفصان نہیں ہو تا۔ اس طرح جبم کی طاقت ہے۔ جو لوگ باخصوں سے زور کا کام کرتے ہیں ان کے انہیں کوئی نفصان نہیں ہو تا۔ اس طرح جبم کی طاقت ہے۔ جو لوگ باخصوں سے زور کا کام کرتے ہیں ان کے باخصہ موٹے اور مضبوط ہو جانے ہیں۔ جو لوگ زیادہ کھا نے کی عادت ڈالتے ہیں وہ جا رجار یا نئے بانچ بانچ بانچ کا خوراک المجلے کھا جاتے ہیں۔ تو جتنی اس کی تحریک انسان زیادہ قبول کرنا جائے تی وہ زیادہ بڑھتی ہے۔ بیں حال نے انہ ہی دور زیادہ بڑھتی ہے۔ بیاں جائے اور اس کواستعال میں لائے آئی ہی ذیادہ فرشتے کی تحریک زیادہ جذب کی جاسکتی ہے۔ بیاں جائے اور اس کواستعال میں لائے آئی ہی ذیادہ فرشتے کی تحریک زیادہ جذب کی جاسکتی ہے۔ بیاں جائے اور اس کواستعال میں لائے آئی ہی ذیادہ فرشتے کی تحریک زیادہ جذب کی جاسکتی ہے۔ بیاں جائے اور اس کواستعال میں لائے آئی ہی ذیادہ فرشتے کی تحریک زیادہ جذب کی جاسکتی ہے۔ بیاں جائے اور اس کواستعال میں لائے آئی ہی ذیادہ فرشتے کی تحریک زیادہ جذب کی جاسکتی ہے۔ بیاں

ایک سوال ہوسکتا ہے اور وہ ایک جمانی امور میں تو یہ ہوتا ہے کداگر کوئی آدمی زیادہ کھا ہے گا تو چار بازی ہو ایک کے خوراک نبیل چار بازی سے زیادہ آٹھ دس آدمیوں کی خوراک کھا لے گا سُویا ہزار آدمی کی خوراک نبیل کھا ہے گا ۔ کیا اس طرح فرشتوں کی تحریب کے تعلق بھی کوئی حد مقرر ہے کہ اس سے زیادہ قبول نبیس کرسکتا۔

یادر کھنا چاہئے کہ بیر مقابلہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کاجہم چندروز کے لئے ہے اور سم اور روح کا مقابلہ دلانت بالا ولی کے طور پر ہے نہ کہ کلی طور پر جبم چونکہ مصور ہے کئے ہے اس کے قوتیں محدود ہیں مگر روح چونکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ اس کئے اس کی فاقتیں بھی غیر محدود ہیں ۔ اور روح کو خوا تعالی نے الیا بنایا ہے کہ جتنا کوئی اسے بڑھائے بڑھنا جاتا ہے اور جننی انسان ترتی کوزا جا ہے اتنی ہی کرسکتا ہے۔

بس روحانی طاقت نے پونکہ ہمیشکام آنا ہے اس منے خدا تعالی نے اس کے بڑھانے کے غیر محدود درائع رکھے ہیں۔ اور حبانی طاقت بونکہ خم ہونے والی ہے کیونکہ حبم کے حستم ہونے کے ساتھ ہی اس کی طاقتیں بھی ختم ہوجاتی ہیں اس منے ان سے بڑھانے کے محدود درائع رکھے گئے ہیں ۔

اس کا تبوت ہم خدا تعالیٰ کی پیدائش سے دیتے ہیں ۔ یہ نابت شدہ بات ہے کہ تمام جمانی طاقتیں اسی ہیں جو محدود ہیں ۔ ایک حد تک بڑھ کئی ہیں اور اس سے آگے نہیں جاسکتیں شرا گھدہ ہے یہ ایک حد تک بڑھ کا۔

ہے یہ ایک حد تک بڑھے گا اس سے آگے نہیں ۔ اسی طرح سینہ ہے یہ بھی ایک حد تک بڑھے گا۔

اسی طرح سر ہے اس کے بڑھنے کی بھی ایک حد ہے ۔ یہ نہیں کہ بڑھتے بڑھتے بیلے کے برا برہو جائے یا قد ہے چھ سات یا زیادہ سے زیادہ نوفٹ ہوجائے گا۔ مگر ہیں پیسی فٹ تک نہیں جاسکے گا۔ توجی قدر جمانی چیزیں یا ان کی حدمقر رہے۔ لیکن وہ قو تیں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں وہ می ختم نہیں ہو ہیں۔ شلا دماغ میں باتوں کو محفوظ رکھنے کے ذرّات ہیں ان کو جننا بڑھا او بڑھتے جاتے ہیں اور خواہ کوئی گئنا بڑا عالم ہو جائے اس کے یہ ذرّات ہیں اور روح کا واسطہ دماغ ہی جاتے ہیں اور روح کا واسطہ دماغ ہی طاقت بڑھتی جائے گی کیونکہ یہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہے ۔ اور جہم اور روح کا واسطہ دماغ ہی طاقت بڑھتی جائے گی۔ اور یہ ہے۔ مگر معدہ وغیرہ کے لئے یہ بات نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی تحریک سے انسان جننا ذیادہ کام ایگا طاقت ہی دیا تھی جائے گی۔

دوسری بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ ایک عام قاعدہ ہے اور سر شخص سمجھ سکتا ہے کہ

"كندىم جنس باہم جنس پرواز " جوہم جنس ہو جانے ہیں ان كو البی بین تعلق بدا ہو جا اہے - اس قاعدہ كے ماتحت جولوگ ملا كمر كی طرح ہو جانے ہیں ان كے لئے ملا كد كے فيوض بحى بڑھتے جانے ہیں ان كے لئے ملا كد كے مقدت خدا تعالی نے بر بیان فرمائی ہے كد لا بغصر فون اللّه كم انہیں ملنا ہے اسے بجالاتے ما يُذُه كروْنَ دا لتحريم : ) وہ خدا كے حكم كى نافرمائى نبیں كرتے بوحكم بحى انہیں ملنا ہے اسے بجالاتے ہیں جب كوئی شخص اسى صفت كوا بنے اندر بدا كريسا ہے تواس كے ساتھ ملا كد كا نعلق ہو جاتا ہے ۔ كوئى كے يہ تو بڑے لوگوں كے لئے بحى كوئى كے درج كے لوگ كيا كريں كين اليے لوگوں كے لئے بحى كوئى كے يہ تو بڑے لوگوں كے لئے بحى كے ذرائع ہیں - ان ذرائع كو بيان كرتے ہوئے ميں سب سے بہلے اس ذراج كو يتنا ہوں جو حضرت موعود نے فرمایا ہے ۔

بہلا ذرایہ جوحفرت صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باضوں ہے، اس کے باضوں ہے، اس کے باضوں ہے، اس کے باضوں ہے، اس کے منہ ہے ، اس کے منہ ہے ، فرض کہ اس کے ہر ذرّ ہے ہے اس نورانی شعا عبن نکلتی ہیں جو قلوب پر اثر کرتی ہیں اوراس طرح مک انسان پر بالواسطہ نازل ہوتا دہتا ہے ۔ قرآن کریم ہے اس کے متعلق اس طرح استدلال ہوتا ہوتا ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ۔ کو ندوا متعلق اس طرح استدلال ہوتا ہوتا ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ۔ کو ندوا متعلق اس طرح استدلال ہوتا ہوتا ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ۔ کو ندوا متعلق اس طرح استدلال ہوتا ہوتا ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ۔ کو ندوا ہوتا ہوتا کے انسان پر ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صاد قول سے الیا تعلق بیدا کر وکہ جرئیل کا جو آثر ان پر ہوتا ہے اس سے تمیں بھی سمارا ل جائے ۔ ایک گرے ہوئے کے اُس این جرائیل جس پر نازل ہوتا ہو ہائے ۔ ایسا ہی جرائیل جس پر نازل ہوتا ہو اس کا سمارا ہے کہ کو اِسے ہو جائے ہیں ۔

دوسرا درايد بربع كدرسول كريم على الدُّعليه وسلم بر درود بهي اور يه بمى قرآن سفعلم بوتا ب - بنانجد الله تعالى فرفاً بع: إِنَّ ا مِنْهُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَدُّونَ عَلَى النَّبِيّ لِيَا كَيْهَا النَّذِيْنَ المَنْوُ احَدَّدُوا مَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشُيليْهَا (الاحزاب: ٥٤)

التداوراس کے ملائکہ اس نبی پر مہروفت برکتیں بھیج رہے ہیں اور جب وہ برکتیں بھیجے ہیں۔ تومومنو! تہارا بھی یہ کام ہے کتم بھی برکتیں بھیجو۔

اس کے متعلق سوال ہوسکتا ہے کہ یہ بات بیشک مانی کہ اس آبت میں دسول کریم صلی اللہ علیہ مسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ مگر میک طرح معلوم ہوا ہے کہ اس کے نتیجہ میں مل کہ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا نبوت قرآن سے ہی مذاہے۔ خدا تعالی فرما نا ہے: یکا ٹیکا الَّذِینَ

اْمَنُوا ُذَكُرُوا اللّهَ ذِكُرًا كَشِيْرًا ٥ وَسَيِّحُوْكُ بُكُرَةٌ وَ اَصِيْلًا ٥ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَّثِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُهُ الثَّوْدِ والاحزاب: ٣٢- ٣٣)

اسے مؤمنو! النّد کا کمّت سے ذکر کرو۔ اور سُح ثنام تبیع کرو۔ وہ فدا ہی ہے اوراس کے ملائکہ جوتم پر درو د بھیجتے ہیں۔ تاکم تم کوطلمات سے نکال کرنور کی طرف سے جاویں۔ ایب جگہ تو عکم دیا ہے کرچو ٹکہ فدا اور ملائکہ اس نبی بیر درو د بھیجتے ہیں اس لئے تم بھی بھیج۔ اور دوسری جگہ نہ فوا اور ملائکہ تم پر درو د بھیجتے ہیں۔ بہی آیت کے مطابق بیال بھی یہ چاہئے تھا کہ چو نکہ فدا اور ملائکہ تم پر درو د بھیجے ہیں۔ بہی آیت کے مطابق بیال بھی یہ چاہئے تھا کہ چو نکہ فدا اور ملائکہ تم پر درو د بھیجے ہیں۔ سے صاب بھی تھی ہوئے کہ بھی ایک دوسرے پر درو د بھیجو کین بینیں کہ کہا۔ اس سے صاب بتر گھتا ہے کہ بہی بات ستقل عکم کا دیک رکھتی تھی بینی چو نکہ فوا اور ملائکہ اس رسول پر درو د بھیجے ہیں۔ اس سے تاب کہ بھی بات ستقل عکم کا دیک رکھتی تھی جزاء بھائی کہ چو نکہ تم نے اس کم کی تعمیل کی اس بیت تم کی جزاء میں کہ جزاء بھی ایک بھی درو د بھیجو مثلاً درج کی وجرسے درو دکا عکم دیا گیا تھا۔ اور بیال اس کی جزاء کو بیان کیا گیا ہے اور چو نکہ جزاء کے بیا میں بھراور عکم نبیس دیا جاتا اس لئے آگے یہ نبیس فرایا کہ تم دوسرے بندوں پر بھی درو د بھیجو مثلاً جب ہم دو بسید دے کو نگر احراد بیا تا ہی خدا اور بھی آب بی خدا تعالی فرقانا ہے۔ چو نکہ فدا اور ملائکہ اس بیود دوسے کے کہ بیات کہ تم دو بسید دیے کو نگر اور اور دو بھیجے ہیں اس لئے تو بھی آبید بین فرایا کہ تم اور ملائکہ ان پر درو د بھیجے ہیں اس لئے میں خوایا کر تم تھی والی پر درو د بھیجے ہیں اس لئے تو بھی تھی و مرایا کہ تم اور ملائکہ ان پر درو د بھیجے ہیں اس لئے میں خوایا کر تم تھی اپنے کو کی بین فرایا کہ تم اور ملائکہ ان پر درو د بھیجے ہیں اس کے تم تھی خوایا درو کھیجے۔

غرعن اس آبت سے نابت ہوگیا کر رسول کریم ملی الته علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ملا کہ کیساتھ تعلق ہوجا نا ہے ۔ بس جولوگ رسول کریم ملی الته علیہ وسلم پر درود بھیجیں کے ان کی ملا کہ سے ایک نسبت ہوجائے گا ۔ بہی وجہ ہے کہ صلحاء نے دسول کریم ملی الته علیہ وسلم بی وجہ ہے کہ صلحاء نے دسول کریم ملی الته علیہ وسلم بر درود بھیجنے کو بڑا اعلیٰ عمل قرار دیا ہے ۔ اور رسول کریم صلی الته علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ وہ دُعاجِس میں خدا کی حمدا ور محمد پر درود منہ مووہ دُعا قبول نہیں ہوگی رسن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب المدعاء اس کا بیش طلب ہے کہ حس دُعامیں خدا قبال کی حمدا ور رسول کریم ملی الته علیہ وسلم پر درود ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگی ۔

یاد رکھنا چاہے کہ دنیا میں جوچیزیں ایک طرح کی ہوتی ہیں ان کا اُبس میں بہت تعلق ہوا ہے فعرات کا اُبس میں بہت تعلق ہوا ہے فعرا تعالی فرمانا ہے و۔ تُک تَوْ کَانَ فِي الْدُوْضِ مَلَئِكَةٌ تَبِهُ شُونَ مُطْمَوثِةِ بْنَ كَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ فِي السَّمَاءِ مَكَا دَسُولاً دبی الرائیل (۱۶) اگر دنیا میں ملاکمہ ہوتے توہم بھی فرشنے رسول بناکرازل

کرتے۔ گویا خدانعالی فرما ناہے اگر لوگ ترقی کرتے کرنے ال کم ہوجانے نوم ان بر ملائکہ ہی نازل کرتے۔ بینی ملائکہ جیسے ہونے سے وہ نازل ہوتے ہیں۔

اب میں در کیمنا چا سے کرانان مل مکر جیساکس طرح ہو ناہے ؟

اول طراتی ملائد سے مشابہت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نبیوں کا پہنچا یا جائے۔ بنیوں کا پیغام دنیا کو بہنچا یا جائے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرما ناہیے۔ فَاِ ذَا سَوَّ نَیْتُ کُو وَ فَفَحْتُ فِینِهِ مِنْ دُوجِیْ فَفَعَدُ الله کُلوبی انسان کو بیدا کروں اور اس کی بوری طرح فرما نبرداری کرو۔ کو یا نبی کے ساتھ ہونا اوراس کے شن کی بیلیخ کرنا ملائکہ کا کام ہے ۔ اب جو تعمی نبی کے ساتھ ہو جائے گا اور بیلغ کرے گا وہ چونکہ ملائکہ جیسا کام کرے گا۔ اس لئے انبی کی طرح کا ہوجائے گا اور جب وہ الیا ہوجائے گا تو ملائکہ اس سے انس کرنے ملکیں کے اور اس سے تعلیٰ یدا کر دس کے۔

دوسرا طراقی جو ملائکرسے مشاہدت پدا کرنے سے بی تعلق دکتا ہے یہ ہے کہ توحیہ کی اشاعت کی جائے۔ کیونکہ خدا تعالی ملائکہ کے متعلق فرما تاہیے کہ شکو کہ اندا کے اُلا اِلله اِلله کا کہ کے متعلق فرما تاہیے کہ شکو کہ اندا کے کیئر کہ رال سران ۱۹۱۱ الله کی اشاعت کی جائے کہ کہ رال سران ۱۹۱۱ الله کی خدا کہ خدا کی تو جبد کی اشاعت کو تا بھی توجید کی خدا بھی کو ایک کو ای دیتا ہے اور ملائکہ کا ایک کام ہے اور جو اس کام کو کرتے ہیں وہ بھی ان سے برکت حاصل کر سکتے ہیں -اور ہم تو ہیا لائکہ کا ایک کام ہے اور جو اس کام کو کرتے ہیں وہ بھی ان سے برکت حاصل کر سکتے ہیں -اور ہم تو ہیا لائکہ کا ایک کام جو لوگ جموٹے طور پر خدا کی واحد نہیت کی اشاعت کرتے ہیں وہ بھی فائدہ اُٹھا کسے ہیں۔ ہندوشان ہیں دام موہن دائے اور نبذت دیا نند کی قوموں کو جننی ترقی ہوئی اننی دو ہر ہم ہندوؤں کو نہیں ہوئی - وجہ بر بدے کہوہ دو مرول کے مقابلہ ہیں خدا کی تو جید کے قابل ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں ۔ بین توجید اللی کے متعلق غیرت رکھنے والا انسان بہت بڑی برگات ملائکہ سے با شاعت کرتے ہیں۔ بین توجید اللی کے متعلق غیرت رکھنے والا انسان بہت بڑی برگات ملائکہ سے با شاعت کرتے ہیں۔ بین توجید اللی کے متعلق غیرت رکھنے والا انسان بہت بڑی برگات ملائکہ سے با شاعت کرتے ہیں۔ بین توجید اللی کے متعلق غیرت رکھنے والا انسان بہت بڑی برگات ملائکہ سے با میں دیا ہیں۔

تیسرا طراقی : ملائکہ سے مثا بہت حاصل کرنے کی تیبری تدبیر یہ ہے کہ انسان کے قلب یں یہ تحریب ہوکہ عفو اور درگز دکو قائم کرے اور بلی کو ترک کرے ۔ جتنی یہ عادت زیادہ ہوگی ۔ اتن ہی ملائکہ کی تحریب زیادہ ہوگی ۔ دوسرول کی علطبول کو معاف کرنا اور عفو سے کام لینا ملائکہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے ۔ کیول ؟ اس لئے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ، وکیٹ تنخور وُنَ یتَدِیْنَ اَمَنُواْ دائون ، ، ، ملائکہ مؤمنول کے گنا ہول کے لئے معافی ما بھتے ہیں ۔ جو انسان اپنے اندراس صفت کو زیادہ بیدا

کرلیا ہے اس کا تعلق طائکہ سے ہو جا نا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانجبہ فرمانے میں کر جو تفص اپنے بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں۔ چنانجبہ فرمان کے لئے دعا کرتے ہیں کا بہل نہ بننا فرشتوں سے تعلق بیدا ہیں کا بہل نہ بننا فرشتوں سے تعلق بیدا کرنے کا ایک ذراجہ سے م

چوتفاطراتی جو ملائکہ سے مثابہت بدا کرنے کی چوتھی ندبیر ہے۔ یہ ہے کہ انسان بیسے وتحبید کرے دخداتعالی نے ملائکہ کو یکام تا یا ہے کہ وَتَرَى الْمُسَمَّلُوْكُ اَ كَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ کرے دخداتعالی نے ملائکہ کو یکام تا یا ہے کہ وہ خدا کی تبیح اور حد کرتے ہیں بین تبیح و تحمید کرنے ۔ پُسَتِ حُوْنَ بِحَمْدِ دَتِبِهِ مِنْ دَالْرِ ، ٢٠) که وہ خدا کی تبیح اور حد کرتے ہیں بین تبیح و تحمید کرنے

والے کا بھی ملائکہ سے خاص تعلق پیدا ہوجا تا ہے۔اس کا ثبوت بھی رسول کریم ملی اللہ علیہ وہم کے کارم سے متنا ہے۔ وہل ملائکہ نازل ہونے ہیں۔ کلام سے متنا ہے۔ وہاں ملائکہ نازل ہونے ہیں۔

اس کے تعلق بربھی یادر کھو کہ بالعموم میں قرآن سے اسدلال کرنا ہوں اور وہی بات حدث بیں مل جاتی ہے ۔ اس کے تعلق بربھی یا در کھو کہ بالعموم میں قرآن سے اخذ کرکے بیا باتیں فرما نے تھے۔ ہاں آپ کا علم چو نکہ بہت وسیع اور نمایت کامل تھا اس سے آپ زادہ اعلیٰ باتیں فرما نے تھے۔ ہاں آپ کا علم چو نکہ بہت وسیع اور نمایت کامل تھا اس سے آپ زادہ اعلیٰ

طور پران بانوں کا اخراج کر لیتے تھے۔ یُسَیِّحُوْنَ بِحَسُدِدَ بِبِهِمْ سے بَن نے تبدیح کرنا ملا کہ کا کام تنایا تھا اور مدیث سے بہ

معلوم ہوگیا کہ جولوگ بیر کام کرتے ہیں انہیں ملائکہ سے مشاہدت بیدا ہوجاتی ہے اور آن سے تعلق ہوجاتا ہو وہاں فرشتے ہوجاتا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم فرمانے ہیں کہ جہاں خدا کا ذکر ہور ہا ہو وہاں فرشتے

، ازل ہونے بین یعنی اس جگر اینا فیضان نازل کرتے ہیں۔ جندسال ہوئے بیں نے ذکراللی پرنقر کر کی تھی اس کے متعلق ایک صاحب نے جو غیراحمدی تھے اورائعبی احمدی نہیں ہوئے تھے بنا یا تھ بین

ھی اس کے مسلس ایک صاحب کے جو حیر احمد می کھے اورا بی احمد میں ہوئے سے بنایا سر ان فرشتوں کے فیضان کی زندہ شہادت ہوں۔ان دنوں میری انکھیں بیارتھیں اور میں اس دن بڑی در سر سر سرس سرس سرس کے ساتھ

شکل سے دوسروں کے ذریعہ جلسہ گاہ بیں گبا نھا لکن تقریر سننے کے بعد میری آ تھیں اچھی ہوگئیں اور میں خود والیں آگیا۔

بھرایب تو ذکر سّری ہونا ہے کہ انسان الگ بیٹھ کر خدا تعالیٰ تنبیح کرسے اورا بیب جَہری ذکر ہونا ہے آور وہ ببر کہ لوگوں کو جا کر سنائے اوران کو ببلغ کرے ۔ ببر دونوں ذرائع ایسے ہیں جن کو اختیار کرکے نسان ملا کمہ سے تعلق یںدا کر سکتا ہے۔

- ت بیت میر میری بیاری بیاری اوت کی جائے اس سے بھی ملائکہ سنیعتی پیدا ہونا ہے ۔ پانچواں طریق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس سے بھی ملائکہ سنیعتی پیدا ہونا ہے ۔ جنانجبرا ول کرم ملی النه علیه ولم فرمات بین جهال قرآن برهاجائے وہاں ملاکہ نازل ہوتے ہیں یہ بنان پر اس میں ملک کرتا ہے جب وہی کام انسان کرے گا تواس سے ملا کمہ کا تعلق پدا ہوجائے گا۔

پید میں طراقی بو کتابیں ایک ایشے فعی نے کھی ہوں جس پر فرضت نازل ہوتے نے ان کے پر طفتے سے بھی طائد نازل ہوتے ہیں جنانچ حفرت صاحب کی کتابیں جو فعی برطے گااس پر فرشتے نازل ہوں کے رہوایک خاص مکتہ ہے کہ کیوں حفرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معالف نازل ہوں گے رہوایک خاص مکتہ ہے کہ کیوں حفرت ماحب کی کتابی پڑھتے ہوئے نکات اور مرکات کا نزول ہو اس ہے۔ برا بین احربہ خاص فیلنے ہیں ۔ اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات کا نزول ہو اس کے متعلق میں نے دکھا ہے کہ جب بھی میں اس کو لے کر فیصلے کے لئے بیٹھا ہوں۔ دس صفح بھی نہیں پڑھ سکا کیونکمہ اس قدر نئی نئی باتیں اور معرفت کے بیٹے کھلنے شروع ہوجاتے ہیں کہ دماغ انہیں میں شنول ہوجا تا ہیں۔

توحفرت صاحب کی کتابیں بھی خاص فیصنان رکھتی ہیں۔ ان کا پڑھنا بھی ملا کہ سے فیصنان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ان کے دریعہ نئے نئے علوم کھلتے ہیں۔ دوسری اگر کوئی کتاب پڑھو تو اتنا ہی ضعمون مجھے ہیں آئے گا۔ جتنا الفاظ میں بیان کیا گیا ہوگا مکر حضرت صاحب کی کتا ہیں برطف سے بہت زیادہ مضمون گھنتا ہے۔ بشرطیکہ خاص شرائط کے ماتحت پڑھی جا میں۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن کریم کے پڑھنے سے معادف کھلتے ہیں اگر چہ ان شرائط کا بتانا جن کے ساتھ حضرت میں موعود کی کتب پڑھنی چاہئیں اس صفرون سے بے نعلق سے جوئیں بیان کررہا ہوں مکر بھر بھی ایک شرط کا ذکر کر دتیا ہوں۔

ای وقت دومری چیزداخل ہو کتی ہے جبکہ بہلی نکال دی جائے۔ تملا ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوں توجب یک وہ نہ نکلیں تب یک اور آدمی نہیں آ کتے ۔اس کے سوانہیں بیں حضرت صاحب کی کوئی کتاب پڑھنے سے بیلے چاہئے کہ اجینے اندرسے سب خیالات نکال دیئے جائیں اور ابنے دماغ کو بائکل خالی کرکے بھران کو پڑھا جائے۔اگر کوئی اس طرح ان کو پڑھے گا تو بہت زیادہ اور صحیح علم حاصل ہوگا میکن اگرائے ہے کی عقیدہ سے ماتحت رکھ کوان کو پڑھے گا تو یہ نتیجہ نہ نکھے گا۔ حاصل ہوگا میکن اگرائی میں حضرت صاحب کی کتابیں بائکل خالی الذہن ہوکر پڑھنی چاہئیں۔اگر کوئی اس طرح کرے گاتو اسے کی تناور اس

بہت می برکات نمابال طور نظر آبن گئے۔ ساتوال طراتی ملائکرسے فیضان حاصل کرنے کا بیر ہے کہ جس مقام پر ملائکہ کا خاص نزول ہوا ہو۔ انسان وہاں جائے۔ اس سے پیلے ئیں تباچکا ہوں کہ جس انسان پر جبر یُل اور ملا کمہ نازل ہوں اس کے پاس بیٹھنے سے فیضان حاصل ہوتا ہے۔ اب یُس بہ تبانا چا ہتا ہوں کہ جس جگہ مل کہ خاص طور پر نازل ہوں وہاں جانے سے بھی ملا کمہ کا خاص نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قاعدہ کے ماتحت نماز جمعہ بی جانا بہت مفید ہے وسول کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ہے کہ خطیہ شروع ہونے سے پیلے جو لوگ سجد بی جانا بہت مفید ہے دسول کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ہے کہ خطیہ شروع ہوجا نا ہے فو مجر نبیس کھتے۔ (سند بی جانے بی ملا کمہ ان کے نام مسلمے بیں اور جب خطیہ شروع ہوجا نا ہے فو مجر نبیس کھتے۔ (سند احدیث مبد معد اس کو نماز جمعہ بیں باقاعدہ اور بار بار جانے سے ملا کمہ سے نعلق اور موانست پیدا ہوجا تی ہے اوران سے فیوض حاصل ہو سکتے ہیں۔

آبٹوال طراقی ملاکم سے فیض حاصل کرنے کا بر ہے کہ خلیفہ کے ساتھ نعلق ہو۔ بہمی قرآن سے ابات ہے۔ جیسا کہ آ تا ہے۔ وَقَالَ سَکُ مُدُ سَبِ ہُمْ اِنَّ ایکَ مُلْکِلَمَ آنَ یَا یَکُمُ اللَّالُونَ فَلِیکَ آنَ اَیکَ مُلِکِلَمَ آنَ یَکُمُ اللَّالُونَ فَی اللَّهِ مَلِیکَ اللَّهُ وَسَلَّ مَرِکِ اللَّهُ وَسَلَّ اللَّهِ اللَّهُ الل

ایک سوال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر رسول کے ساتھ ہرونت جبر کی ہوتا ہے تو بھروہ کوئی علی کیوں کرتے ہیں۔ اس کا جواب حضرت صاحب نے دیا ہے کہ جان کرنبی کی انکھ لیعض او قات بندر کھی ان کے اس کی میں۔ سے اور اس میں بڑی بڑی کھمتس ہوتی ہیں۔

بہ وہ ذرائع ہیں بین سے ملا تکہ سے ساتھ تعلق بڑھنا ہے اور تعبن الیی باتیں ہیں جن کے وجسنعلی کم بھی ہوجا تا ہے۔ ہوجا تا ہے ۔ شلا وہ امور جوان امور کے محالف ہوں جو او پر بیان کئے گئے ہیں۔ بر بھی یادر کھنا جا ہئے کہ ظاہری طہارت کابھی فرشتوں کے تعلق سے بڑا تعلق ہے ۔ جنائجہ رسول کریم صلی النّد علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ اگر کوئی انسان اس حالت ہیں سوتا ہے کہ اسے غلاظت کی ہوئی ہے اور تبیطان اسے چھیڑے تو وہ اپنے آب کو طامت کرے۔ بھر فرمایا فرنستے بھی ان جیزوں سے نفرت رکھتے ہیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے۔ ربھر فرمایا کمتوں سے کھیلنا بھی فرشتوں کی دکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اور تصویر کے تعلق فرمایا کہ بحولوگ اپنے گھروں میں تصویریں سگانے ہیں ان کے کھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے پھر بدلودار چیزوں مثلاً بیازوفیرہ کھانایا کھانا کھا نے کے بعد منہ صاف ذکرنا اور کھانے کے دیزوں کا منہیں مطر جانا اس قسم کی غلاطتوں میں ملوث ہونے والوں کے ساتھ بھی فرشتے تعلق نہیں رکھتے۔ اسی دی ہی حقہ پینے والے کو بھی صبحے الهام ہونا ناممن ہے۔

انحریں میری یہ دُعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ملا کمہ کے ذریعہ مدد دے اوراس میں کا میاب کرے جس افتے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی طرف سے جو تعلیم آئی ہے اس کو اپنے نفس پر قائم کرنے وردومرو یک بینچانے کی توفیق دسے - ہماری تمام غلطبال اور کمزور بال معاف کرے ۔ ہیں بکی اور تفویٰ کی راہوں پر جلائے - ہر میدان میں ہمیں غلبہ دسے - ہر عبگہ اور ہرمو تع پر ہماری نصرت اور تا ثید فرمائے اور مرتقاً پر جادے دشمنوں کو ذمیل اور ناکام کرے اور ہمیں دینی اور دنیوی آفتوں سے بچائے ۔ آمین ۔

اس تقریر سے بعد ماری میں انہوں نے ایک ٹر کمیٹ مبالمد سے متعلق شائع کیا ہے مگر وہ بھی ہمادے اشتدار کے جواب میں نہیں بلکہ اپنی مجھوٹی فتح کے اظہار میں -

یک خایدکی کے دل میں یو شعبہ گذرہ کے مل کما تو خدا تعالی سے فیصنان حاصل کرکے انسان کو پینچا تے ہیں۔ شیطان کس سے فیصنان حاصل کرتا ہے اور بھراس کا اثر لوگوں پر ڈالنا ہے ، سواس کا جواب یہ ہے کہ دوسروں کو دینے والے کے ساتھ ذخیرہ اور خزانہ کی صرورت ہوتی ہے ۔ چھینے والے کوکی ذخیرہ کی مرورت نہیں ہوتی شیطان کا کام چونکہ کی کو بچھ دینا نہیں بلکہ چھیننا ہے اس لئے اسے ذخیرہ اور خزانہ کی بھی صرورت نہیں ہے اور نہ وہ کی سے فران حاصل کرتا ہے ۔